جماعت احمد بيامريكه كاعلمي،اد بي، تعليمي اورتر بيتي مجلّه

لِيُخْرِجَ الَّذِيُنَ أَمَنُو اوَعَمِلُو االصَّلِحَتِ مِنَ الظُّلُمَتِ الْمَانُو اوَعَمِلُو االصَّلِحَتِ مِنَ الظُّلُمَتِ الْمَانِ المَكِمِ الدَّا

المسيح الموعود نمبر

المان شهادت ۱۸۳س ارق- أيريل محنة



حضرت خلیفة المسیح الخامس ایّده الله تعالی بنصره العزیز حضرت المسیح الموعودعلیه السلام کی قبر پر دعا فرما ر ہے ہیں

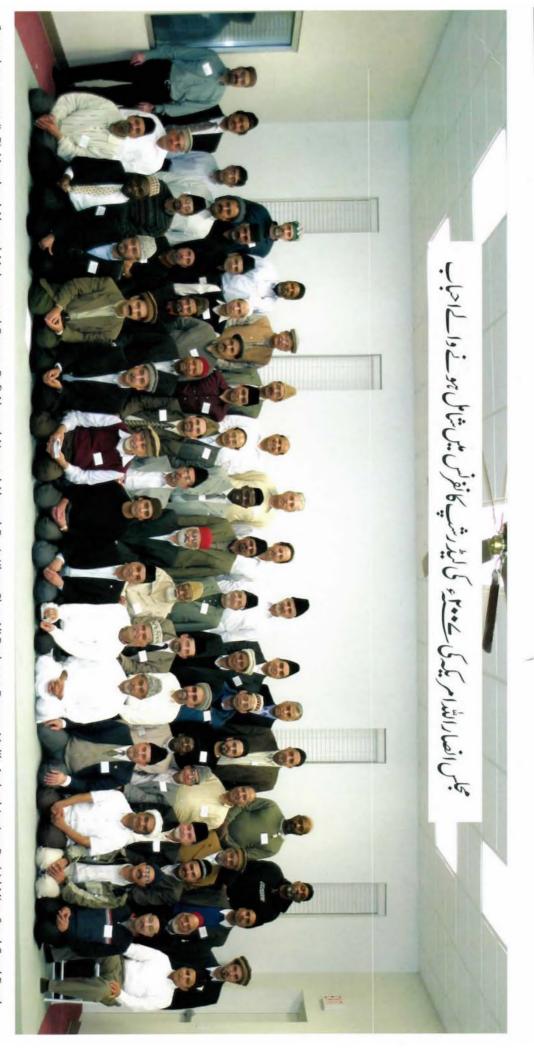

Ahmad, Basharat Wadan, Imran Ahmad Siddiqui, Shahid F. Bukhari, Abdul Matin Khan. Seated on carpet (L-R): Maudood Ahmad, Muhammed Owusu, Rafi Ahmed, Naveed Ahmad, Basit Khan, Sher Ali Basharat, Farooq Malik, Arshad Janjua, Rashid Mian Syed, Syed Fazal

Khalid Ata, Munawar Saqib, Yahya Muhammad, Kalim Rana, BK Ahmad, Monas Chaudhry, Malik Mubarak Ahmad, Mujahid Mahmood On chairs, L-R: Munawar Malik, Dawood Munir, Syed Sajid Ahmad, Akram Chaudhry, Habeeb M Shafeek, Mubarak Malik, Imam Zafrullah Hanjra, Dr. Wajeeh Bajwa, Rasheed Ahmad,

Chaudhry, Abdullah Ennin, Munir Malik, Abdul Shakur Malik, Naseer Siddique, Syed Mubarak Ahmad, Mohammad Shabooti, Mushtaq Chaudhary, Abdul Basit, Nazir Ahmad. Standing first row L-R: Rafi Malik, Chairul Bahri, Anees Ahmad, Naseem Ahmed, Naeem Ahmad, Bashiruddin Shams, Munir Ahmad, M. Zafar Iqbal, Rizwan Qadir, Abdul Rehman

Aminuddin, Suhail Kausar, Munawar Malik, Abu Bakr, Jameel Ghauri Standing 2nd row L-R: Evan Omar Wicks, Salahuddin Shams McGee, Abdul Manan, Latif Nasir, Majeed Malik, Halim Chaudhry, Hafeezullah Khan, Munawar Malik, Muhammad

#### اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امْنُوا ال يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمُتِ اِلَى النُّورِ (2:258)

مارچ \_ايريل 2007

جماعت احمدیه امریکه کا علمی، تعلیمی، تربیّتی اور ادبی مجلّه

| ڈاکٹراحیاناللہ ظفر<br>امیر جماعت احمد یہ ، یو۔ایس۔اے                   | نگران اعلیٰ:   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ڈا کٹرنصیراحمد                                                         | مد سرياعلى:    |
| ڈاکٹر کریم اللّٰدزیروی                                                 | بدي:           |
| محمة ظفرالله بنجرا                                                     | ادارتی مشیر:   |
| حنىم مقبول احمد                                                        | معاون:         |
| Editors Ahmadiyya Gazette 15000 Good Hope Road Silver Spring, MD 20905 | لکھنے کا پیتہ: |
| karimzirvi@yahoo.com                                                   |                |

#### قرآن کریم 3 ارشادات حضرت سيح موعود الطييين كلام امام الزمان حضرت مسيح موعود التلفيظ 5 خطبه جمعه ارشا وفرموده حضرت خليفة لمسيح الخامس بييه البينة 27 راگست 2004 بمقام بيت الرشيد بمبرگ (جرمنی) حضرت مسيح موعودعليه الصلؤة والسلام كي خدمت قرآن 15 نظم۔ رپرواز کے پر پیداکر' کلام حفزت صاحبز ادہ مرز ابشیراحمدصاحب ا 28 ذكر حبيب العليكان 29 حضرت مسيح موعود التلييل كاسفر سيالكوك 36 حضرت مسيح موعود الطينين كي عائلي زندگي ميم تعلق چندنصائح 42 نعت محمرظفر الله خان 44 علمی اور تحقیقی مضامین میں حوالے درج کرنے کے طریق 45 کیے میرے یارنے مجھ کو بچایا بار بار 50 ہم کون ہیں؟ 56

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوۡ اِلٰهَيٰنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهُ وَّاحِدٌ ۚ فَايَّاىَ فَارُهَبُونِO (الط6525)

اور اللّٰہ نے کہا که دو دو معبود مت پکڑو۔ یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے۔ پس صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ (700احکام خُداوندی صفحہ 46)

### ڡڗٳٙؿ۬ڮڿؠ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِّيِّيُنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْتِهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِينِ فَالْحِكُمَةَ وَ وَإِنْ كَانُوا مِنُ قَبُلُ لَفِي ضَللٍ مُّبِينِ فَ وَّا خَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا الْحَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا

بِهِمُ مَ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيُمُ ٥ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيُهِ مَنُ يَّشَآءُ مَوَ اللهُ ذُوا لُفَضُلِ الْعَظِيْمِ ٥

(الجمعة 62 : 3-5)

تفسیر: یعنی وہ خداہی ہے جس نے اُمّیوں میں اپنارسول بھیجا جوائن پر آیات الہیدی تلاوت کرتا اور ان کا تزکید فلس کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھا تا ہے اگر چہوہ اس سے پہلے کھلی کھلی گراہی میں مبتلا تھے۔ اور وہ خداہی ہے جومحدرسول الله کھلی الله علیہ وسلم کو دوبارہ و نیا میں بھیج گا اور پھر آپ کے ذریعہ ایک الیمی جماعت پیدا کرے گا جو صحابہؓ کے رنگ میں کتاب جانے والی پاکیزہ فلس اور علم وحکمت سے واقف ہوگی۔ گویا وہی کام جوآنخ ضرت سلمی اللہ علیہ وسلم نے کیا نئے سرے سے حضرت سے موعود علیہ الصلا ۃ والسلام نے کرنا ہے۔
یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کلام اللی جواپی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے مثادیا جا تا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا ون نازل کیا جا تا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا تون نازل کیا جا تا ہے تو کیا قرآن کریم بھی کسی وقت منسوخ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سویا در کھنا چاہیئے کہ قرآن کریم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ وائنا کہ کہ خفیظوئن (الحجرع) یعنی تھیٹا ہم نے ہی اس کتاب کونازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی جائے اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی تمام تعلیموں سے افضل رہے گی۔

## حدیث

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ نُوْدِي مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ ' يَاعَبْدَ اللهِ! هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلُوةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وُمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَقَةِ وُمِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَقَةِ وُمِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ' وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَقَةِ وُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ' وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَقَةِ وُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ' وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَقَةِ وُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ' وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَقَةِ وُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَقَةِ قَالَ البُوالِمَاعِلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَقَةِ قَالَ البُوالِمِينَامِ وَمَنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اللهِ الصَّلَقَةِ وَعَلَى اللهُ الصَّلَقَةِ وَعَي مِنْ بَابِ الصَّلَقَةِ قَالَ البُوالِمِينَامِ وَمُنْ عَلَى اللهِ الصَّلَقَةِ قَالَ البُوالِمِينَامِ وَمَنْ عَلَى اللهِ الْمَعْلَقِيلُ اللهِ الْمَاعِلَى مَنْ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَقَةِ قَالَ اللهِ الْمَاعِلَى مَنْ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَقِقِ قَالَ اللهِ الْمُعَلِيلِ اللهِ الْمَاعِلَى مَنْ دُعِي مِنْ اللهِ اللهِ الْمُعْلِلِ السَّلَةِ الْمَعْلِيلِ اللهِ الْمَالِيلِ عَلَى اللهِ الْمَالِيلِ الْمَعْلَى اللهِ الْمَالِيلِ الْمَالِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِيلِ الللهِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِيلِ اللهِ الْمَالِيلِيلِ اللهِ الْمَالِيلِ اللهِ الْمَالِيلِيلِ الللهِ الْمَالِيلِ الللهِ الْمَالِيلِ اللهِ الْمِلْلِيلِ اللهِ الْمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالِيلِ اللهِ الْمُلْلِيلِ اللهِ الْمَالِيلِ اللهِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالِيلِ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِ اللهِ الل

(بخارى كتاب الصوم باب الريان للصائمين)

حضرت ابو ہر پر ڈبیان کرتے ہیں کہ آنخضرت مٹھ آئے ہے نے رمایا جو تخص خدا کی راہ میں جس نیکی میں ممتاز ہو ااسے اس نیکی کے دروازے میں جنت کے اندر آنے کے لئے کہا جائے گا۔ اسے آواز آئے گی۔ اے اللہ کے بندے! بیہ دروازہ تیرے لئے بہتر ہے۔ اس سے اندر آؤ، اگروہ نماز پڑھنے میں ممتاز ہوا اتو نماز کے دروازے سے اسے بلایا جائے گا۔ اگر جہاد میں ممتاز ہوا تو جہاد کے دروازے سے اگر روزے میں ممتاز ہوا تو سیر ابی کے دروازے سے اگر صدقہ میں ممتاز ہوا تو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضور گا بیار شادس کر حضرت ابو بکر ٹے بو چھا۔ اگر صدقہ میں ممتاز ہوا تو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضور گا بیار شادس کر حضرت ابو بکر ٹے اسے کی ایک سے بلایا جائے اسے کسی ایک سے بلایا جائے اسے کسی اور درواز دی میں سے کسی ایک سے بلایا جائے اسے کسی اور درواز دی سے نامیا ہو ہے ان سب درواز وی سے آواز پڑے اور درواز سے نامی ہوگا جسے ان سب درواز وی سے آواز پڑے گا؟ آئے نے فر مایا۔ ہاں اور جمھے امید ہے کہ تم بھی ان خوش نصیب بھی ہوگا جسے ان سب درواز وی سے آواز پڑے گا؟ آئے نے فر مایا۔ ہاں اور جمھے امید ہے کہ تم بھی ان خوش نصیب میں شامل ہو۔

### ارشادات حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام

### ہدایت اور ضلالت کے ہزارسالہ اُ دوار میں

### حضرت اقدس كادور مدايت ساتوال ہزار ہے

جیسا کہ سورۃ والعصر میں یعنی اس کے حروف میں ابجد کے لحاظ سے قرآن شریف میں اشارہ فرما دیا ہے کہ آنخضرت مٹائیٹیم کے وقت میں جب وہ سورۃ نازل ہوئی تبآ دم کے زمانے پراسی قدر مدت گزر چکی تھی جوسورۃ موصوفہ کے عددوں سے ظاہر ہے۔اسی حساب سے انسانی نوع کی عمر میں سے اب اس زمانہ میں جھے ہزار برس گزر چکے ہیں اورایک ہزار برس باقی ہیں۔قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں بیہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جوآ دم کی صورت پرآئے گااور سے کے نام سے پکارا جائے گاضرور ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوجسیا کہ آ دم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا یہ تمام نشان ایسے ہیں کہ تدبر کرنے والے کے لئے کافی ہیں اور ان سات ہزار برس کی قر آن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کی روح سے تقسیم بیہے کہ پہلا ہزار نیکی اور ہدایت کے تھیلنے کاز مانہ ہےاور دوسرا ہزار شیطان کے تسلط کاز مانہ ہےاور پھر تیسرا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا۔اور چوتھا ہزار شیطان کے تسلط کا اور یانچواں ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا۔ یہی وہ ہزار ہےجس میں ہارے سیدومولی ختمی پناہ حضرت محمد مٹائیل دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے اور شیطان قید کیا گیااور پھر چھٹا ہزار شیطان کے کھلنے اور مسلط ہونے کا زمانہ ہے جوقر ون ثلاثہ کے بعد شروع ہوتا ہے اور چودھویں صدی کے سریرختم ہوجا تا ہے اور پھرساتواں ہزار خدااوراس کے سیح کا اور ہرایک خیر و برکت اورا بمان اوراصلاح اورتقو کی اورتو حیداور خدا پرتی اور ہرایک قشم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے۔اب ہم ساتویں ہزار کے سریر ہیں۔اس کے بعد کسی دوسرے سیح کوقد مرکھنے کی جگہیں کیونکہ زمانے سات ہی ہیں جو نیکی اور بدی میں تقسیم کئے گئے ہیں۔اس تقسیم کوتمام انبیاء نے بیان کیا ہے کسی نے اجمال کے طور پراور کسی نے مفصل کے طور پراور پیفصیل قرآن شریف میں موجود ہے جس ہے سیج موعود کی نسبت قرآن شریف میں سے صاف طور پر پیشگوئی نکتی ہے۔اور پیجیب بات ہے کہ تمام انبیاءاین کتابوں میں مسیح کے زمانہ کی کسی نہ کسی پیرایہ میں خبر دیتے ہیں اور نیز دعّالی فتنہ کو بھی بیان کرتے ہیں۔اور دنیا میں کوئی پیشگوئی اس قوت اور تواتر کی نہیں ہوگی جیسا کہتما منبیوں نے آخری سے کے بارہ میں کی ہے۔

(ليكچر لاهور دروحاني خزائن جلد20صفحه 185تا186)

# كلام امام الزمان حضرت مسيح موعود العَلَيْ ال

سب خشک باغ دکھے کھولا کھلا کہی ہے اسلام یر خُدا سے آج ابتلاء یہی ہے اس غم سے صادقوں کا آہوبگا یہی ہے یہ شرک سے چھوائے ان کو اذی یہی ہے وہ رہنما ہے راز پون و پُرا یہی ہے اب ٹم دُعائیں کر لو غارِ حرا یہی ہے نام اُس کا ہے محد دلبر میرا یہی ہے ؤہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے جیتا ہوں اس ہوس سے میری غذا یہی ہے یر کیا کروں کہ اُس نے مجھ کو دیا یہی ہے دل ہو گئے ہیں پھر قدروقضا یہی ہے مشیار ساری ونیا اِک باؤلا یہی ہے بہتر تھا باز آتے دُور از بلا یہی ہے ماتم یڑا تھا گھر گھر ؤہ میرزا یہی ہے کُتاخ ہوتے جانا اس کی جزا یہی ہے سب جھوٹے دیں مطادے میری دُعایبی ہے

اسلام کے محاسن کیونکر بال کروں میں ہر جا زَمیں کے کیڑے دِیں کے ہوئے ہیں دستمن کھم جاتے ہیں کچھ آنسو یہ دیکھ کر کہ ہرسُو سب مُشرکوں کے سُر پر یہ دیں ہے ایک خنجر کیوں ہو گئے ہیں اس کے دشمن بیرسارے گمراہ دیں غار میں چھیا ہے اِک شور گفر کا ہے ؤہ پیشوا ہارا جس سے ہے نور سارا أس نُور ير فدا هول أس كا هي مين هوا هول ہم خاک میں ملے ہیں شاید ملے ؤہ دلبر اس عشق میں مصائب سَو سَو ہیں ہر قدم میں جب سے ملاؤہ ولبر وُثمن ہیں میرے گھر گھر دلبر کی رہ میں یہ دل ڈرتا نہیں کسی سے مُجِه کو ہو کیوں ستاتے سُو افتراء بناتے جس کی دُعا ہے آخر لیکھو مرا تھا کٹ کر احیما نہیں ستانا یاکوں کا دل دُکھانا اس دیں کی شان وشوکت بارب مجھے دکھا دے

کھھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق اِس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے

### خطبه جمعه

برکت بمیشه نظام جماعت کی اطاعت اور اس کے ساتھ وابسته ربنے سی بی ہے جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلہ کو بد نام کرتا ہے

اطاعت نظام اور وحدت کے متعلق قرآن مجید ، احادیث نبویه اور حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام کے ارشادات کی روشنی میں تاکیدی نصائح

خطبه جمعه ارشاد فرموده سيد ناامير المونيين حضرت مرز امسر وراحمد خليفة المسح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز 27م اگست 2004 بمرطابق 27م ظهور 1383 ججرى تشمى بمقام بيت الرشيد جمبرگ ( جرمني )

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
وَ رَسُوْلُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ O
الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَنَّ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ أَنْ مَلِكِ يَوْمِ اللِّيْنِ أَنَّ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ أَنْ مَلِكِ يَوْمِ اللِّيْنِ أَنَّ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ أَنْ مَلِكِ يَوْمِ اللِّيْنِ أَنْ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ أَنْ مَلِكِ يَوْمِ اللِّيْنِ أَنْ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ أَنْ مَلِكِ يَوْمِ اللِّيْنِ أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ وَاللَّمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالطَّ آلِيْنَ أَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَيْرِ الْمَفْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّآلِيْنَ آنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُسْتَقِيْنَ أَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَيْرِ الْمَفْعُنُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّآلِيْنَ أَلَ

يْمَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُوْلِى الْآيُهِ الْآمُولِ وَ اُوْلِى اللَّهِ الْآمُرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَسَازَعْتُمْ فِيْ شَيْ ءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللَّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ عَذَٰلِكَ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ عَذَٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۞ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۞

(سورة النساء 4 : 60)

اس کا ترجمہ ہے، اے وہ لوگوجوا بمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکاّم کی بھی، اور اگرتم کسی معالمے میں

أوْلُو الْأَمْو سے اختلاف كروتواليے معاطے الله اور رسول كى طرف لونا ديا كرو۔ اگر فى الحقیقت تم الله اور يوم آخرت پرايمان لانے والے ہو۔ يہ بہت بهتر طریقه ہے اور اینے انجام كے لحاظ سے بہت اچھاہے۔

کی بھی قوم یا جماعت کی ترقی کا معیار اور ترقی کی رفتار اس قوم یا جماعت کے معیار اطاعت پر ہوتی ہے۔ جب بھی اطاعت میں کی آئے گی ترقی کی رفتار میں کی آئے گی۔ اور الہی جماعتوں کی نی صرف ترقی کی رفتار میں کی آئی ہے بلکہ روحانیت کے معیار کے حصول میں بھی کی آتی ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شارد فعد اطاعت کا مضمون کھولا ہے۔ اور مختلف پیرایوں میں مومنین کو یہ فیصت فرمائی کہ اللہ کی اطاعت اس وقت ہوگی جب رسول کی اطاعت ہوگی۔ کہیں مومنوں کو یہ بتایا کہ بخشش کا یہ معیار ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور تمام احکامات پر عمل کریں تو پھر مغفرت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ تقویٰ پر قدم مار نے فرمایا کہ تقویٰ پر قدم مار نے والے اس وقت شار ہوگے جب اطاعت گزار بھی ہوگے۔

اورجبتم اپنی اطاعت کے معیار بلند کرلوگے تو فرمایاتم ہماری جنتوں کے دارث مھمرو گے۔ تو اس طرح ادر بھی بہت سے احکام ہیں جومومنوں کو

اطاعت كے سلسله ميں ديئے گئے ہيں۔

به آیت جومکیں نے تلاوت کی ہےاس میں بھی خدا تعالیٰ نے اطاعت کے صنمون کوہی بیان فرمایا ہے، پیفر مانے کے بعد کہا ہے مومنو! اے وہ لوگو! جوبیہ دعویٰ کرتے ہوکہ ہم اللہ بربھی ایمان لائے اوراس کے رسول پر بھی ایمان لائے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرو۔ اور پھرساتھ یہ بھی فرمادیا کہ تمہارے جوعہدیدار ہیں،تمہارے جوامیر ہیں تمہارا جو بنایا ہوانظام ہے، جو نظام تہمیں دیا گیا ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف معاملہ لوٹانے کا تھم ہے۔ یعنی سیہ کہ اگر اختلاف ہوتو قر آن اور حدیث کی طرف جاؤ۔ وہاں سے دیکھوکہ کیا حکم ہے۔اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ اختلاف کی صورت میں ہرکوئی،جس کوعلم نہ بھی ہوا پنے مطابق خود ہی تشریح وتفسیر کرنے لگ جائے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہی ہے کہ جب آپس میں لوگوں کے اختلاف ہوجاتے ہیں تو کیونکہ تمام معاملات، ہدایات اورا حکامات کی تشریح اورتفسیر کاکسی کوییة نہیں ہوتا ،بعض ایسےاحکامات ہیں جو تفسير طلب ہوتے ہیں اور ہر ایک کواس کاعلم نہیں ہوتا اس لئے قر آن وحدیث کے حوالے لینے کے لئے جواس کاعلم رکھنے والے ہیں ان سے بھی یو چھنا پڑے گا،ان کی طرف بھی جانا پڑے گا۔اسلام کے ظلمت کے زمانے میں بھی، جو ہزار سال تاریکی کا دورگز را ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ مفسرین اورمجد دین پیدا فرما تا ر ہاجودین کاعلم رکھتے تھے اور وہ اپنے اپنے علاقے میں رہنمائی فرماتے رہے۔ ليكن اس زمانے ميں جوحضرت اقدس سيح موعودعليه الصلوٰة والسلام كا زمانه ہے، جن کواللہ تعالی نے حَکمہ اور عَدلُ بنا کر بھیجا ہے اس دور میں تو قرآن کریم اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے احکامات کاصحیح فہم اور ادراک صرف اور صرف حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلاقة والسلام كوبي ہے۔ اب آت جوبھی تفسیر وتشریح کسی بھی تھم کی فر مائیں گے وہی صحیح تفسیر وتشریح ہے کیونکہ اللہ تعالی نے براہ راست آ ب کوسکھایا ہے۔ پس ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا اور بہت سے ہمارے مسائل حل کر دیئے جن کے لئے پہلے لوگ اڑتے رہے۔ اور

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوْل

کے تھم برعمل کرنے کے لئے آسانی پیدا فرما دی۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان معارف اور ان مسائل کو سمجھنے کا بے انتہا خزانہ ہمیں عطا فر ما دیا۔اور پھر الله تعالى نے اپنے وعدوں کے مطابق ایک ایسانظام بھی ہم میں جاری فرمادیا کہ برستلے کے حل کے لئے ہمیں اللہ اور رسول کے حکموں کو سمجھنے کے لئے آسانیاں پیدا ہوگئیں۔ پس ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر اداکریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اینے براور یوم آخرت برایمان میں اور بھی مضبوط کر دیا۔اوراس طرح ہارے معاملات کے انجام کو بھی بہتر کر دیا اور ہمیں بھی اینے اس حسکے اور عَدَلْ کی پیروی کرنے پر بہتر انجام کی خبردے دی۔ پس ہم سب بر فرض بناہے کہ ہم حضرت اقدس مسے موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق قدرت ثانیہ کے اس جاری نظام کی بھی مکمل اطاعت کریں اور اپنی اطاعت کےمعیاروں کو ہلند کرتے جلے جائیں لیکن یادر کھیں کہ اطاعت کے معیاروں کو حاصل کرنے کے لئے قربانیاں بھی کرنی برقی ہیں اور صبر بھی دکھانا یرتا ہے۔ پھر دنیاوی لحاظ سے بھی جو حاکم ہے اس کی دنیاوی معاملات میں اطاعت ضروری ہے۔ کسی بھی حکومت نے اپنے معاملات چلانے کے لئے جومکی قانون بنائے ہوئے ہیں ان کی یابندی ضروری ہے۔ آب اس ملک میں رہ رہے ہیں یہال کے قوانین کی یابندی ضروری ہے بشرطیکہ قوانین مدہب سے کھیلنے والے نہ ہوں ،اس سے براہ راست ککر لینے والے نہ ہوں جیسا کہ پاکتان میں ہے۔ احمد یوں کے لئے بعض قوانین ہے ہوئے ہیں تو صرف اُن قوانین کی وہاں بھی یابندی ضروری ہے جو حکومت نے اپنا نظام چلانے کے لئے بنائے ہیں۔جوندہب کامعاملہ ہے وہ دل کامعاملہ ہے۔ بیتونہیں ہوسکتا کہ قانون آپ کو کیے کہ نماز نہ پڑھواور آپ نماز ہی پڑھنا جھوڑ دیں۔تو بہر حال جو بھی نظام ہو، دنیاوی حکومتی نظام ہو یا جماعتی نظام یا مذہبی نظام اُن کی اطاعت ضروری ہے۔سوائے جو قانون،جیسا کہ میں نے کہا، براہ راست اللہ اوراس کے رسول ك احكامات سے تكراتے مول و ين لحاظ سے جيسا كه يس نے يہلے بھى كہا دوسر مسلمانوں کوفکر ہوتو ہواحدی مسلمان کوکوئی فکرنہیں کیونکہ ہم نے حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام سے اپنا بندھن جوڑ کراینے آپ کواس فکر سے آزاد کرلیا ہے کہ کیا ہم خدااوراس کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں ۔ اور جن امور کی وضاحت ضروری تھی کہ کون کون سے امور شریعت میں

وضاحت طلب ہیں ان کی بھی ہمیں حضرت میج موعود سے وضاحت مل گئی کیونکہ ہمیں حضرت اللہ میں ان کی بھی ہمیں حضرت اللہ میں حضرت اقدس میج موعود علیہ الصلوق والسلام نے ایک لائن بتا دی ، تمام امور کی وضاحت کر دی کہ اس طرح اعمال بجالاؤ تو یہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہے۔

جیما کہ میں نے پہلے بھی کہاتھا کہ اختلافی معاملات کے لئے جب لوگ علاء ،مفسرین یا فقہاء سے رجوع کرتے رہے تو ہرایک نے اسے علم، عقل اور ذوق کےمطابق ان امور کی تشریح کی ۔اینے اپنے زمانے میں ہرایک نے اپنے اپنے طلقے میں اٹی طرف سے نیک نیتی سے بیتمام امور بتائے۔ گر آ ہستہ آ ہستہ جن امور میں مفسرین اور فقہاء کا اختلاف تھاان کے اینے اپنے گروہ بنتے گئے اور یوں فرقے بندی ہوکرمسلمان آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراثی کرتے رہے اور لڑئی جھگڑے بھی ہوتے رہے اور اس تفرقہ بازی نے مسلمانوں کو بھاڑ دیا۔ لیکن اب اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خداتعالی کی طرف سے ہدایت یا کر ہمارے لئے صحح اور غلط کی تعیین کر دی ہے۔ پس احمدی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم کریں بھی وہ جاعت کی برکات سے نیضیاب ہوسکتے ہیں اور اس کے لئے جیسا کہ میں نے کہا قربانیاں بھی کرنی بردتی ہیں اور صبر بھی دکھانا بردتا ہے۔ کسی کے ایمان کے اعلیٰ معیار کا تو تھی یہ چاتا ہے جب اس پر کوئی امتحان کا وقت آئے اور وہ صبر دکھاتے ہوئے اور قربانی کرتے ہوئے اس میں سے گزر جائے۔اس کی انا اس کے راستے میں روک ندینے۔اس کا مالی نقصان اس کے راستے میں روک ندینے۔ اس کی اولاد اس کے اطاعت کے جذیے کو کم کرنے والی نہ ہو۔ جب بیرمعیار حاصل کرلو گے تو پھرانشاءاللہ تعالی انفرادی طور پرتہہارے ایمانوں میں ترقی ہو گی اور جماعتی طور پربھی مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے ۔بعض لوگ ذاتی جھکڑوں میں نظام جماعت کے فیصلوں کا پاس نہیں کرتے یا ان فیصلوں پرعملدرآ مدے طريقول سے اختلاف كرتے ہيں اور آہته آہتہ پیچھے بٹتے چلے جاتے ہيں اور اینانقصان کررہے ہوتے ہیں۔ الثدتعالى فرما تاہے كم

وَاطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ

### رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصِّبِرِيْنَ ٥

#### (الانفال:47)

یعنی الله کی اطاعت کرواور اس کے رسول کی اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے۔اور تمہارارعب جاتار ہے گا۔اور صبر سے کام لویقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

اللّٰدتعالیٰ نے اس میں ہمیں بتا دیا کہ یا در کھوتمہارے ایک ہونے کے لئے ، تہمیں اکٹھے باندھ کرر کھنے کے لئے بنیادی چیز اللداوراس کے رسول کی اطاعت ہے۔اس لئے اس پر قائم رہو، آپس میں نہ جھگڑ و۔اور پیچکم بھی اللہ تعالی کے بہت سے حکموں میں سے ایک ہے کہ سلمان آپس میں اوین بیس۔ لیکن آ جکل دیکھ لیس کیا ہور ہاہے۔ایک فرقے نے دوسرے فرقے کا گریبان پکڑا ہوا ہے۔ایک تنظیم دوسری تنظیم کےخلاف گالم گلوچ کررہی ہے۔تو پیشگوئی فر مادی تھی کہ اس طرح کرنے سے تم ہز دل بن جاؤگے اور تمہار ارعب جاتارہے گا۔ چنانچہ آجکل دیکھ لیں اس کے عین مطابق متیجہ نکل رہا ہے۔باوجود مسلمانوں کی اتنی بردی تعداد ہونے کے اور بے تحاشہ تیل کا پیسہ ہونے کے رعب کوئی نہیں دوسرے اپنی مرضی کے مطابق ان ممالک کوبھی چلاتے ہیں۔اگریہ لوگ صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام برعمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے اور برظنی کا مظاہرہ نہ کرتے تو سیہ حالت نہ ہوتی۔ بہر حال ہم جوبید عولی کرتے ہیں کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو مان لیا، ہمارا کام ہے کہ بینمونداینے سامنے رکھیں اور جواللہ اوراس کے رسول نے احکامات دیئے ہیں اور اس زمانے میں حضرت اقدس سے موعود علیه السلام نے جوہمیں بتایا ہے اس کی ممل اطاعت کریں ،ان کے مطابق عمل کریں ۔ آپس میں محبت پیار سے رہیں، اڑائی جھکڑے نہ کریں۔ جومعاملات بھی اٹھتے ہیں ان برصبر کریں تو انشاء اللہ تعالی جماعت میں شامل رہنے کی وجہ سے جورعب خداتعالی نے قائم کیا ہےوہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ورنہ انفرادی طور پرتوکسی کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔

حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام سي توالله تعالى فريا ديا تها- بيد عده ديا مواسم كه

#### نُصِرْتَ بِالرُّعْبِ

کہ آپ کے رعب کے قائم رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کے سامان پیدا فرما تارہے گا ،خود ہی مدد کرے گا۔ پس جولوگ جماعت میں شامل رہیں گے، جماعت کے نظام کی اطاعت کریں گے ان کا بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے چیٹے رہنے کی وجہ سے انشاء اللہ تعالیٰ رعب قائم رہے گا۔ پس ہمیشہ یادر کھیں کہ اطاعت میں ہی ہرکت ہے اور اطاعت میں ہی کامیا بی ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبادہ بن صامت وادیت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس شرط پر کی کہ ہم میں گےاور اطاعت کریں گے آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی ،خوشی میں بھی اور بنج میں بھی اور ہم اُو لُو الْا مُسوسے نہیں جھڑیں گے۔اور جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے حق پر قائم رہیں گے۔اور جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے حق پر قائم رہیں گے۔اور جہاں کہیں ڈریں گے۔
(مسلم کتاب المامارة باب وجوب طاعة المامراء)

تو پہلی بات تو یہی کہ جب بیعت کر لی تو پھر جو پچھ بھی احکام ہوں گے تو ہم کامل اطاعت کریں گے۔ بینہیں کہ جب ہماری مرضی کے فیصلے ہور ہے ہموں تو ہم مانیں گے، ہمارے جسیاا طاعت گزار کوئی نہیں ہوگا۔اورا گرکوئی فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہو گیا ہے جس سے ہم پڑنگی وار دہوئی تو اطاعت سے باہر نکل جائیں، نظام جماعت کے خلاف بولنا شروع کر دیں نہیں، بلکہ جو بھی صورت ہو فرمایا کہ تنگی ہویا آسانی ہو ہم نظام جماعت کے فیصلوں کی مکمل اطاعت کریں گے اور نظام سے ہی چیٹے رہیں گے۔

حضرت اقدس می موجود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی طاعت در معروف پرہی بیعت کی ہاوراب تک بیسلسلہ شراکط میں بیعت کے ساتھ چال رہا ہے۔اس لئے یہ خیال کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ یہ جہد بیعت تھا ابنیں، یااب اگراس کوتو ٹریں گے تو گناہ کوئی نہیں ہوگا یہ خیال ذہن سے نکال دیں۔ کیونکہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی پیشگو ئیوں کے مطابق ہی بیسلسلہ قائم ہوا ہے اور اس لئے یہ اسی کا تسلسل ہے۔اور پھر ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے۔ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ۔اور جس نے میری اطاعت

ک اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔اورجس نے میرےامیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اورجس نے میری نافر مانی کی اس نے خدا تعالیٰ کی نافر مانی کی۔

(صحيح مسلم ، كتاب الامارة ، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية ) وتحريمها في المعصية)

تو یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کئے فرمایا کہ چاہے خوشی پنچے یاغم پنچے جو بھی امیر ہے اس سے بھگڑ نانہیں۔ اس کے فیصلے کوتسلیم کرنا ہے اور اگلی بات یہ کہتن پر قائم رہیں گے۔ اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ کیونکہ ہم سیجھتے ہیں ہم حق پر ہیں اس لئے ہم یہ فیصلنہیں مانے ۔ بلکہ فرمایا تہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ تم نے تچی بات کہنی ہے۔ و نیا کی کوئی تختی کوئی و باؤ، کوئی لا لچ تہمیں حق اور تج کہنے سے نہ رو کے۔ اور پھر یہ بھی کہ جب تہمارا کوئی معاملہ آئے تم نے تچی بات کہنی ہے ، تچی گواہی و بنی ہے اور جھوٹ بول کر نظام سے یا دوسر نے فریق سے جھگڑ نے کی کوشش نہیں کرنی۔ اور نہ بھی یہ خیال آئے کہ ہم نے اگر نظام کی بات مان لی ، اپنے بھائی بندوں سے سلے وصفائی کر لی ، سپچ ہوکر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرلیا تو و نیا کیا کہی گ

ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارا مطمح نظر، تمہارا مقصد حیات صرف اور صرف خداتعالی کی رضا ہونا چاہئے۔ اور یہی کہ جواللہ تعالی اور اس کے رسول اور اس کے نظام کے جواحکامات و قواعد اور فیصلے ہیں ان کی پابندی کرنی ہے اور اس بارے میں اپنی اطاعت میں بالکل فرق نہیں آنے دینا۔

ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے حاکم سے ناپندیدہ بات دیکھے وہ صبر کرے کیونکہ جو نظام سے بالشت بھر جدا ہواس کی موت جاہیت کی موت ہوگی۔

(صيح مسلم ، كتاب الامارة ، باب الامر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذيرالدعاة الى الكفر)

بعض لوگ، لوگوں میں بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ نظام نے یہ فیصلہ کیا فلاں کے حق میں اور میرے خلاف لیکن میں نے صبر کیالیکن فیصلہ بہر حال غلط

تھا۔ میں نے مان تولیالیکن فیصلہ غلط تھا۔ تو اس طرح لوگوں میں بیٹھ کر گھما پھرا کر سے باتیں کرنا بھی صبر نہیں ہے۔ صبر ہیہ ہے کہ خاموش ہو جاتے اور اپنی فریاد اللہ تعالیٰ کے آگے کرتے۔ ہوسکتا ہے جہاں بیٹھ کر باتیں کی گئی ہوں وہاں ایسی طبیعت کے مالک لوگ بیٹھے ہوں جو سے باتیں آگے لوگوں میں پھیلا کر بے چینی بیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح نظام کے بارے میں غلط تا کر پیدا ہو۔ اور اس سے بعض دفعہ فتنے کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر جولوگ اس

حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں:

فتنے میں ملوث ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں فر مایا کہ پھروہ جاہلیت کی موت

" کیا اطاعت ایک بہل امر ہے جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلے کو بدنام کرتا ہے۔ تھم ایک نہیں ہوتا بلکہ تھم تو بہت ہیں۔ جس طرح بہشت کے گئ دروازے ہیں کہ کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے اور کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے، اسی طرح دوزخ کے گئ دروازے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایک دروازہ تو دوزخ کا بند کرواور دوسرا کھلار کھؤ'۔

(ملفوظات جلد دوم صفحه 411 جديد ايديشن)

اوگ منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اطاعت گزار ہیں سلسلے کا ہر تھم ہمر
آ تھوں پر لیکن جب موقع آئے، جب اپنی ذات کے حقوق چھوڑنے پڑیں،
تب پہ لگتا ہے کہ اطاعت ہے یا نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے فر مایا کہ اطاعت
اتنا آ سان کا منہیں ہے۔ ہر تھم کو بجالا نا اور ہر معاملے میں اطاعت اصل مقصد
ہے اور فر مایا کہ جو کم ل طور پر تھم کی اطاعت نہیں کرتا وہ سلسلے کو بدنا م کرتا ہے۔ اللہ
کے حقوق ادا نہ کر کے بھی بدنا می کا باعث بنتے ہو اور جس طرح جنت میں جانے کے گئ
دروازے ہیں نیکیاں کر کے جنت میں داخل ہوتے ہوائی طرح دوزخ کے بھی
کئی دروازے ہیں۔ بینہ ہو کہ پوری اطاعت نہ کر کے کوئی دروازہ کھلا رکھواور
دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اس لئے کامل وفا کے ساتھ اطاعت گزار بندے بند
دورزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اس لئے کامل وفا کے ساتھ اطاعت گزار بندے بند

باتوں سے پچ سکتا ہے۔

#### پھرآٹ فرماتے ہیں کہ:

"اطاعت بوری ہوتو ہدایت بوری ہوتی ہے۔ ہماری جماعت کے لوگوں کوخوب سن لینا چاہئے اور خداتعالی سے تو فیق طلب کرنی چاہئے کہ ہم سے کوئی الیم حرکت نہ ہو''۔

(ملفوظات جلد سوم صفحه 284 جديد ايڈيشن)

توفر مایا کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں اس کے بارے ہیں ہم کہ سکتے ہیں کہ وہ پوری طرح ایمان لایا اور ہدایت پائی جس میں اطاعت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہو، ایک ذرہ بھی وہ اطاعت سے باہر نہ ہو۔ اور فر مایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے اس لئے اس سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ہر ایس حرکت سے بچائے جس سے ہماری اطاعت پر کوئی حرف آتا ہو۔ پس ہم خوش قسمت ہیں کہ ذمانے کے امام کی جماعت میں شامل ہیں جس نے ہمیں انتہائی باری میں جاکران امور کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گز ار کہلا سکیں۔

#### پھرآٹ فرماتے ہیں کہ:

(تفسير حضرت مسيح موعود عليه السلام جلد دوم صفحه 246 زير آيت سورة النساء :60)

فرمایا کہ چاہے حاکم ہو یا امیر ہو یا کوئی عہد بدار ہوکوئی افسر ہواگرتم پاک ہواوراپنی اصلاح کی طرف تو جہ دیتے ہواور دعائیں کرتے ہو پھریا تو اللہ تعالی اس حاکم کو،اس افسر کو،اس عہدیدار کو، اس امیر کو بدل دے گایا پھر نیک کر دےگاس کی طبیعت میں تبدیلی پیدا کردےگا۔ فرمایا کہ بعض دفعہ ابتلاء جوآتے ہیں بیا پی ہی بید عملیوں کی وجہ ہے آتے ہیں۔ اپنی ہی پچھ حرکتیں ایک ہوتی ہیں جن کی وجہ ہے بعض دفعہ اللہ تعالی اس دنیا میں ابتلاء میں ڈال دیتا ہے۔ اس لئے خود بھی استعفار کرتے رہنا چاہئے۔ نیکیوں پر قائم ہونے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے۔ نیکیوں پر قائم ہونے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے۔ واراللہ اور رسول دونوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نیمیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''اللّٰدتعالیٰ میریامت کوضلالت اور گمراہی پرجع نہیں کرے گا۔اللّٰہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔

#### مَنْ شَذَّ شُذَّ إِلَى النَّارِ

جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ گویا آگ میں پھینکا گیا۔'' (ترمذی کتاب الفتن باب فی لزوم الجماعة)

تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ایک ہزارسال کے تاریک زمانے کا دورگزرگیا جس میں عملاً مسلمان اکثریت دین کو بھلا بیٹی مقی ۔ پھر اپنے وعدول کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت میں موجود علیہ الصلاة والسلام کو مبعوث فرمایا اور آپ نے ایک جماعت قائم فرمائی جس نے دنیا کی رہنمائی کا کام اپنے ذمہ لیا۔ اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ بھی حضرت اقدس میں موجود علیہ الصلاة والسلام کی جماعت میں داخل ہوگئے وہ گراہی اور صلالت پھیلانے کے لئے تو اکٹھے نہیں ہوئے بلکہ دنیا کو خدائے واحد کی پہچان کروانے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ اس لئے اس جماعت کے اندر واحد کی پہچان کروانے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ اس لئے اس جماعت کے اندر بھی وہی رہ سکتے ہیں جو کامل وفا اور اطاعت کے نمونے دکھانے والے بھی ہوں۔ اور جب ایسے لوگ اس محظے ہوئے ہیں تو یقینا اللہ تعالیٰ کی تائید ونصرت بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پس ہر ایک جو وفا اور اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم نہیں کرتا وہ خودا پنا نقصان کر رہا ہے۔

اس کئے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ برکت ہمیشہ نظام جماعت کی اطاعت اور اس کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہی ہے۔

اس کے اگر جھی کسی کے خلاف غلط فیصلہ ہوجا تا ہے، تو جیسا کہ بین نے پہلے کہا

ہے کہ ، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہئے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے۔ ہرا کسی ک

اپنی سمجھ ہے۔ قضاء نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے اور ایک فریق کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے پھر بھی اس پڑعمل در آمد کروانا چاہئے اور دعا کریں کہ قاضوں کو اللہ تعالی سے فیصلے کی توفیق دے۔ قاضوں کو بھی غلطی لگ سکتی ہے کیکن ہر صالت میں اطاعت مقدم ہے۔ بعض لوگ استے جذباتی ہوتے ہیں کہ بعض فیصلوں کی وجہ سے حضرت سے موعود علیہ السلام کی جماعت سے منسوب ہونے سے ہی انکاری موجاتے ہیں۔ تو یہ بدفعیبی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ، اپنے آپ کوآگ میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے چندسکوں کے عوض اپناایمان ضائع کررہے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے چندسکوں کے عوض اپناایمان ضائع کررہے میں ہوتے ہیں۔ جماعت میں تو حضرت سے موعود علیہ الصلاق و والسلام کی شامل ہوئے ہیں، سی عہد بدار کی جماعت میں تو شامل نہیں ہوئے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے اپناایمان ہی ختم کر لیس۔ بہر صال عہد بداروں کو بھی احتیاط کرنی چاہئے اور کسی کمزور ایمان والے کے لئے ٹھوکر کا باعث نہیں بنتا جاہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ عہد بدار بھی پوچھے جائیں گے اگر سی طرح سے وہ اپنے فرائض ادائمیں کررہے، انصاف کے تقاضے پور نے ہیں کررہے۔ حدیث میں تو ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لئے جن کے سپر دکام ہوں اور وہ پوری ذمہ داری سے کام نہیں کررہے ان کے لئے جنت حرام کر دیتا ہے۔ تو عہد بداران کے لئے تو یہ بہت بڑا انڈ ارہے تو جب خدا تعالی خود ہی حساب لے رہا ہے تو پھر متاثر ہ فریق کو کیا فکر ہے۔ آپ نیکی پر قائم رہیں تو دنیا وی نقصان بھی خدا تعالی بورا فرما دے گا۔

ایک روایت میں آتا ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس طرح بکریوں کا ویمن بھیڑیا ہے اور اپنے ریوڑے الگ ہوجانے والی بکریوں کو با سانی شکار کرلیتا ہے اس طرح شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ اگر جماعت بن کر ندر ہیں بیان کوالگ الگ نہایت آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ فر مایا اے لوگو!

گیڈنڈ یوں پر مت چلنا بلکہ تمہارے لئے ضروری ہے کہ جماعت اور عامۃ المسلمین کے ساتھ رہو۔ تو یہاں فر مایا کہ شیطان سے بھی کرر ہے کا ایک بی طریق ہے کہ جماعت سے وابستہ ہو جاؤ اور اس زمانے میں صرف کا ایک بی طریق ہے کہ جماعت سے وابستہ ہو جاؤ اور اس زمانے میں صرف

حضرت می موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہی ہے جو الہی جماعت ہے جو دنیا میں خالصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچارہی ہے۔ اور اگر کوئی اور جماعت، جماعت کہلاتی بھی ہے تو ان کے اور بھی بہت سارے سیاس مقاصد ہیں۔ پس اس عافیت کے حصار کے اندر آگئے ہیں تو پھر اس کے اندر مضبوطی سے قائم رہیں اور اطاعت کرتے رہیں۔ ورنہ جیسا کر فرمایا کہ بھیڑیے ایک ایک ایک کرکے سب کو کھا جا ئیں گے اور کھا بھی رہے ہیں۔ ہمارے سامنے روز نظارے نظر آرہے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہور ہا ہے کہ جماعت میں شامل لوگ ہی عامۃ المسلمین ہیں وہ خوش قسمت ہیں جو جماعت میں شامل ہیں اور عامۃ المسلمین کہلاتی ۔ پس آپ ہی وہ خوش قسمت ہیں جو جماعت میں شامل ہیں اور عامۃ المسلمین کہلاتے ۔ پس آپ ہی وہ خوش قسمت ہیں جو جماعت میں شامل ہیں اور عامۃ المسلمین کہلاتے ۔ پس آپ ہی وہ خوش قسمت ہیں جو جماعت میں شامل ہیں اور عامۃ المسلمین کہلانے کے مستحق ہیں تو اس لئے اپنے آپ کو بھی اگر بچانا ہے جسیا کہ المسلمین کہلانے کے مستحق ہیں تو اس لئے اپنے آپ کو بھی اگر بچانا ہے جسیا کہ المسلمین کہلانے کے مستحق ہیں تو اس لئے اپنے آپ کو بھی اگر بچانا ہے جسیا کہ المسلمین کہلانے کے مستحق ہیں تو اس لئے اپنے آپ کو بھی اگر بچانا ہے جسیا کہ المسلمین کہلانے کے مستحق ہیں تو اس لئے اپنے آپ کو بھی اگر بچانا ہے جسیا کہ المسلمین کہلانے کے مستحق ہیں تو اس لئے اسے تا ہے کو بھی اگر بچانا ہے جسیا کہ المسلمین کہلانے کو کھی گرار ہیں۔

ایک روایت میں آتا ہے رسول کریم مٹھی آج نے فرمایا کہ جو محض جنت کے وسط میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوا سے جماعت سے چھٹے رہنا چاہے اس لئے کہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وہ دو ہوجا کیں تو وہ دُور ہوجا تا ہے لین شیطان پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مقصد سے ہوتا ہے کہ دلوں میں پھاڑ پیدا کیا جائے۔ پس جماعت میں ہی برکت ہے اور نظام جماعت کی اطاعت میں ہی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہرایک کو یہ معیار قائم رکھنے کی تو فیق عطافر مائے۔

اس من میں ایک اور بات بھی کہنی چا ہتا ہوں کہ شیطان کیونکہ ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ کی طرح دلوں میں کدورتیں پیدا کرے، دوریاں پیدا کرے، رخشیں پیدا کرے۔ اس لئے بعض دفعہ اچھے بھلے سوچ سمجھ رکھنے والے خص کوبھی پنہیں لگ رہا ہوتا کہ والے خص کوبھی پنہیں لگ رہا ہوتا کہ کبھیان کے بنج میں آگیا۔

یہاں جرمنی میں 100 مساجد کی تغییر کامعاملہ ہے۔ پچھ کوشکوہ ہے کہ بعض بڑی بولی جرمنی میں 100 مساجد کی تغییر کامعاملہ ہے۔ پچھ کوشکوہ ہے کہ بعض بڑی برای عمارات خریدی گئی ہیں وہ 1000 کئی مساجد بن سکتی تغییں۔ پھریہ کہ جو بنی بنائی عمارات خریدی گئی ہیں وہ 1000 مساجد کے زمرے میں نہیں ہیں۔ بعض لوگ خط لکھتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو حقیقت حال ہے آگاہ کرنا چاہتے ہیں یہاں یوں ہور ہاہے اور یوں ہور ہاہے۔

ایک توان سب لکھنے والوں کی اطلاع کے لئے مئیں بتادوں کہ گزشتہ سال یااس سے بہت پہلے میں اس کا جائزہ لے چکا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کون کون ک عمارات خریدی گئی ہیں اور کن کن کو 100 مساجد کے زمرے میں شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔اس لئے آپ بے فکرر ہیں۔

پھرایک دفعہ خطالکھ دیا تو ٹھیک ہے۔ آپ نے بیشج سمجھااس کاحق ادا کردیا، مجھ تک پہنچادیا۔ دوبارہ دوبارہ لکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بیتو پھر ضدبن جاتی ہے۔ مجھے خطالکھ دیا میں نے آپ کو ایک عمومی ساجواب دے دیا۔ خطآپ کو پہنچ گیا، جنز اک الملّه ہے۔ بہی کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہرایک کو تفصیل بتائی جائے کیونکہ یہ جو باربارزور دے کر لکھنا ہے جس میں بعض اوقات عہد یدار بھی شامل ہوتے ہیں، پہغلط ہے۔

جب میں نے خرید کردہ ممارات کو بھی 100 مساجد کے ذمرے میں شامل کرلیا ہے تو پھر آپ لوگ اور مزید کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں سجھتا ہوں وہ اس پیسے سے خریدی گئی ہیں، وہ مساجد میں شار ہیں۔ پھر خط لکھتے وقت جو متعلقہ عہد یداران ہیں ان کے متعلق بڑے سخت الفاظ استعال کئے جاتے ہیں، مساجد کی خرید کی انتظامیہ کے بارے میں بھی شخت الفاظ استعال کئے جاتے ہیں، مساجد کی خرید کی انتظامیہ کے بارے میں بھی شخت الفاظ استعال کئے جاتے ہیں، مساجد کی خرید کی انتظامیہ کے بارے میں بھی شخت الفاظ استعال کئے جاتے ہیں، مساجد کی خرید کی انتظامیہ کے بارے میں بھی سے جیس ۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ بے صبری کا مظاہرہ ہے۔ اس لئے اس سے بچیس ۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ دعا سے اللہ تعالیٰ مدفر مائے گا۔ والے سے اللہ تعالیٰ مدفر مائے گا۔ والے میں پھھ تیزی بھی پیدا ہوئی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مدفر مائے گا۔ اب کام میں پھھ تیزی بھی پیدا ہوئی ہے۔ انشاء اللہ یہ ساجد کمل بھی ہوجا کیں گل اور جب بنینا شروع ہوگئی ہیں تو دیکھادیکھی رفتار میں بھی تیزی آر بی ہے۔ بہتوں اور جب بنینا شروع ہوگئی ہیں تو دیکھادیکھی رفتار میں بھی تیزی آر بی ہے۔ بہتوں کو بوئی تیزی سے خیال آرہا ہے کہ ہمیں اپنے علاقے میں مجد بنانی چاہئے اور کوشش بھی کررہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت ڈالے۔

دوسری بات بہ ہے کہ بعض کام چاہے وہ نیکی اور خدمت خلق کے کام ہی ہوں اگر نظام جماعت اس کی ہوں اگر نظام جماعت اس سلسلے میں کوئی مد زنہیں کرتا۔ نہ ہی خلیفہ وقت سے بیدامیدر کھنی چاہئے کہ وہ نظام سلسلے میں کوئی مد زنہیں کرتا۔ نہ ہی خلیفہ وقت سے بیدامیدر کھنی چاہئے کہ وہ نظام سے ہٹ کر چلنے والے کاموں پر خوشنودی کا اظہار کرے گا۔ نظام کی حفاظت تو

خلیفہ کا سب سے پہلافرض ہے۔ کیونکہ دومتوازی نظام چلاکرتو کامیابیاں نہیں ہوا کرتیں۔ مثلاً بعض شرائط پوری کے بغیر یہاں اس ملک میں عام طور پر ہومیوپیتی کی پریکش کی اجازت نہیں ہے اس لئے جماعت بحثیت جماعت اس کام میں ہاتھ نہیں ڈال رہی۔ اور اگر کوئی بیکام کرنا چاہتا ہے یا کررہا ہے اور فدمت خلق کے جذبے سے کررہا ہے تو کرے لیکن جماعت اس میں بھی ملوث فدمت خلق کے خدمت خلق کے کام پرمیں اس کوتعر یفی خطاکھ دیتا ہوں تو نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے خدمت خلق کے کام پرمیں اس کوتعر یفی خطاکھ دیتا ہوں تو اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی جماعتی حیثیت حاصل ہوگئی ہے اور وہ امیر جماعت کو بھی پس پشت ڈال دے اور اس سے بھی نگر لینی شروع کردے۔ مجھے بیماں فی الحال نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہیں وہ خود سمجھتے ہیں اس لئے اپنی اصلاح کرلیں۔

دوسرے ہیمینیٹی فرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو با قاعدہ رجسر ڈ ہے۔ اوراس کی مرکزی انتظامیانندن میں ہے۔ لندن سے با قاعدہ Manage کیا جاتا ہے۔ افریقہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مرکزی ادارہ ہے مختلف ممالک نے اس میں بہت کام کیا ہے۔جرمنی کے علاوہ۔جرمنی میں بیاس طرح فعّال نہیں ہے۔فعال اس لئے نہیں ہے کہعض معاملات میں انہوں نے زیادہ آزادہونے کی کوشش کی ہے۔اس لئے میں یہاں امیر صاحب کواس کا تکران اعلیٰ بنا تا ہوں اور وہ اب اپنی نگرانی میں اس کوری آر گنائز (Re-organize) کریں اور چيئر مين اور تين ممبران تميثي بنائيس اور پھر جس طرح باقی مما لک ميں انسانيت کی خدمت کررہے ہیں بی بھی کریں الیکن مرکزی ہدایت کے مطابق۔ کیونکہ مرکزی ربورٹ کے مطابق بھی یہاں کی ہیومینیٹی فرسٹ کی انتظامیہ کا تعاون اچھانہیں تھا۔ بار بارتو جددلانے براب بہتری آئی ہے لیکن مکمل نہیں۔ تو بی بھی اطاعت کی کی ہے۔جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ وقت سے براہ راست رابطہ ہو جائے تو باقی نظام سے جومرضی سلوک کرو کوئی حرج نہیں ہے۔ بیفلط تا تر ہے۔ ذہنوں سے نکال دیں۔ اگر کوئی دقت اور مشکل ہو کسی انظام کو چلانے میں تو آپ خلیفہ وقت کو بھی خط لکھ سکتے ہیں۔لیکن بہر حال متعلقه امير كواس كى كايي جانى حاسب كيكن براه راست كسي فتم كاخود قدم الهاني کی اجازت نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ سب کو کامل فر ما نبر داروں میں سے رکھے اور

#### اطاعت کے معیار حاصل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔

#### حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام فرمات بين:

"الله اوراس کے رسول اور ملوک کی اطاعت اختیار کرو۔ اطاعت ایک الی چیز ہے کہ جب سیج دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نوراور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدراطاعت کی ضرورت ہے۔ مگر ہاں پیشرط ہے کہ سچی اطاعت ہواور یمی ایک مشکل امر ہے۔اطاعت میں اینے ہوائے نفس کوذ بح کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ بدول اس کے اطاعت ہونہیں سکتی "بغیر اس کے اطاعت نہیں ہوسکتی۔" اور ہوائے نفس ہی" یعنی نفس کی خواہشات" ایک الیی چیز ہے جو بڑے بڑے مؤحدوں کے قلب میں بھی بت بن سکتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعين بركيسافضل تقاادروه كس قدررسول الله المثيتيم كي اطاعت ميس فناشده قوم تھی۔ یہ سچی بات ہے کہ کوئی قوم ،قوم نہیں کہلاسکتی اور ان میں ملیت اور ایگا نگت کی روح نہیں پھونکی جاتی جب تک کہ وہ فرمانبرداری کے اصول کو اختیار نہ کرے۔اوراگراختلاف رائے اور پھوٹ رہے تو پھرسمجھ لو کہ بیاد بار اور تنزل کے نشانات ہیں۔مسلمانوں کے ضعف اور تنزل کے نجملہ دیگر اسباب کے باہم اختلاف اوراندروني تنازعات بهي بين ' يعني بيرب جوكميان اورتنزل بين يمي مسلمانوں میں گراوٹ پیدا ہونے کے اسباب ہیں اور یہی جواندرونی اختلافات اور تنازعات ہیں انہیں کی وجہ سے بیرسب کچھ ہوا ہے۔ بجائے ترقی کرنے کے وہ نیچ گرتے چلے گئے ۔'' پس اگراختلاف رائے کوچھوڑ دیں اور ایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا اللہ تعالی نے تھم دیاہے پھرجس کام کو جاہتے ہیں وہ ہوجا تاہے۔اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت ير موتا ہے۔اس ميں يہي توسر ہے "يہي راز ہے۔" الله تعالى توحيد كو پيند فر ما تا ہے اور بیہ وحدت قائم نہیں ہو *تک*تی جب تک اطاعت نہ کی جاوے۔ پیغیبر ً خدا کے زمانے میں صحابہ مبرے بڑے اہل الرّ ائے تھے۔خدانے ان کی بناوٹ الی ہی رکھی تھی وہ اصول سیاست سے بھی خوب واقف تھے کیونکہ آخر جب

حضرت البوبكر رضى الله عنه اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنه اور ديگر صحابه كرام خليفه هوئ اور ان ميس سلطنت آئى تو انهول نے جس خوبی اور انظام كے ساتھ سلطنت كے بارگرال كوسنى الل سے بخوبی معلوم ہوسكتا ہے كہ ان ميس اہل الرّ ائے ہونے كى كيسى قابليت تھى ۔ مگر رسول كريم مائي تينم كے حضوران كامير حال تھا كر جہال آپ نے نے فحر مايا اپنى تمام راؤں اور دانشوں كوان كے سامنے تقير سمجھا اور جو كھے پیغ برخدا مائي تينم مايا اپنى تمام راؤں اور دانشوں كوان كے سامنے تقير سمجھا اور جو كھے پیغ برخدا مائي تينم مايا اي كوواجب العمل قرار ديا۔

#### پھر فرماتے ہیں:

'' اگران میں بیاطاعت شلیم کا مادہ نہ ہوتا بلکہ ہرا یک اپنی ہی رائے کومقدم سمجھتا اور پھوٹ پڑ جاتی تو وہ اس قدر مراتب عالیہ کونہ یاتے۔میرے نزدیک شیعہ سنیوں کے جھکڑوں کو چکادینے کے لئے یہی کافی دلیل ہے کہ صحابہ کرام میں باہم پھوٹ، ہاں باہم کسی قتم کی پھوٹ اور عداوت نہ تھی کیونکہ ان کی تر قیاں اور کامیابیاں اس امریر دلالت کرتی رہی ہیں کہوہ باہم ایک تھے اور پچھ بھی کسی سے عداوت نہ تھی۔ ناسمجھ مخالفوں نے کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا۔ گر میں کہتا ہوں کہ سے جہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیاں اطاعت کے یانی سے لبریز ہوکر بہدنگی تھیں۔ بیاس اطاعت اور اتحاد کا نتیجہ تھا كرانهول في دوسر دلول كوتنجر كرليا -- آي (پيغير خدا الميليم ) كل شكل وصورت جس برخدا يربجروسه كرنے كا نور چڑھا ہوا تھااور جوجلالي اور جمالي رنگوں کو لئے ہوئے تھی۔اس میں ایک ہی کشش اور قوت تھی کہ وہ بے اختیار دلوں کو تحینج لیتے تھے اور پھرآ ہے کی جماعت نے اطاعت رسول کا وہ نمونہ دکھایا اور اس كى استقامت اليي فوق الكرامت ثابت ہوئى كەجوان كود كيتما تھاوہ بےاختيار ہوکران کی طرف چلا آتا تھا۔غرض صحابہ کی سی حالت اور وحدت کی ضرورت اب بھی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالٰی نے اس جماعت کو جوسیح موعود کے ہاتھ سے تیار مورای ہے اُس جماعت کے ساتھ شامل کیا ہے جورسول اللہ د اللہ علیہ نے تیار کی تھی۔اور چونکہ جماعت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے نمونوں سے ہوتی ہے۔اس لئے تم جوسیح موعود کی جماعت کہلا کر صحابہ کی جماعت سے ملنے کی آرز ور کھتے ہو، اینے اندرصحابہ کا رنگ پیدا کرو۔اطاعت ہوتو ولی ہو، باہم محبت واخوت ہوتو

ولیی ہو۔غرض ہررنگ میں ہرصورت میں تم وہی شکل اختیار کروجو صحابہ کی تھی۔ (تفسیر حضرت مسیح موعو د علیہ السلام جلد دوم صفحہ 246 تا 248 زیر آیت سورۃ النساء :60)

پس جیسا کہ حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پہلول سے ملنے کے لئے صحابہ کی طرح اطاعت کا نمونہ بھی دکھانا ہوگا۔اورجیسا کہ پہلے بھی آپ س آئے ہیں۔اطاعت کے لئے صبر اور قربانی کا مظاہرہ کرناہوتا ہے اس لئے اپنے اندریخ صوصیات بھی پیدا کریں۔اللہ تعالی سب کواس کی تو فیق عطافر مائے اور ہم سب اطاعت وفر مانبرداری کے اعلیٰ نمونے قائم کرنے والے ہوں۔

اب میں تمام کارکنان جنہوں نے جلے کی ڈیوٹیاں دی تھیں ان کا شکر یہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو خیال تھا کہ بیسارے Live سن لیس گے۔ خطبہ شاید Live نہیں جارہا۔ عموماً تمام کارکنان نے اور تمام کارکنات نے مہمانوں کے ساتھ پیار اور محبت کا رویدرکھا اور ان کی خوب خدمت کی ہے۔ انتظامات کے بارے میں بھی عموماً جن سے بھی میں نے پوچھا ہے لوگوں نے تعریف ہی کی ہے۔ اللہ تعالی سب کو جزائے خیر دے۔ یہ بھی ان کارکنان اور کارکنات کی فرمانبرداری اور اطاعت کا عملی نمونہ ہی تھا کہ جو ہدایات ان کو دی گئیں ان پر انہوں نے پوری طرح عملدر آمد کیا۔ اور یہی ایک جماعت کا حسن کے جو صرف اور صرف جماعت احمد یہ میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ان سب کو یہ نئییاں بڑھاتے چلے جانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

گزشتہ جلے کی آخری تقریر میں مئیں نے جلے کی حاضری خواتین کے پیٹرال میں جب گیا ہوں وہاں بنائی تھی۔اب امیر صاحب نے بتایا ہے کہ مختلف مما لک کے لوگوں کی وہاں حاضری نہیں بتائی گئی تھی۔اس میں کل حاضری تو 28 ہزارتھی اور جن ملکوں نے حصہ لیا وہ جرمنی سمیت 30 ہیں۔ (میراخیال ہے یہی بنتا ہے) جن ملکوں نے حصہ لیا وہ جرمنی تو موں نے حصہ لیا وہ 20 تھے۔شاید جرمنی کو انہوں نے شامل نہیں کیا۔ ہر حال 29 ملکوں کی نمائندگی تھی۔

الله تعالی سب کو جزا دے اور سب کو جلے کی برکات ہے بھی فیضیاب ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ایک ہفتے کے بعد بھول نہ جائیں۔

# حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام كي خدمت قرآن

### مبارك احمعين مبلغ سلسله كوسط مالا

زندگی پراگرانصاف کی استادوں کا پہلالفظ بھی نضل ہی تھا۔'' بب لمحہ اور ہر ایک پل

بجین کے حالات

(حيات طيبه صفحه 11)

تاریخ میں آتا ہے کہ پٹیالہ کے ایک غیراحمدی تحصیلدار منٹی عبدالواحد صاحب جو کثرت سے حضرت مرزاغلام مرتضی صاحب (آپ علیہ السلام کے والد ماجد) کے پاس قادیان آیا کرتے تھے اور جنہیں بچپن سے ہی حضور کو بار بار دکھنے کا موقعہ ملاوہ شہادت دیتے ہیں کہ حضور چودہ پندرہ سال کی عمر میں ہی سارا دن قر آن کریم پڑھا کرتے تھے اور حاشیہ پرنوٹ کھتے جاتے تھے ۔ اور آپ کے والد حضرت مرزاغلام مرتضی صاحب فرماتے کہ یہ کسی سے غرض نہیں رکھتا۔ سارا دن محبد میں رہتا ہے اور قر آن شریف پڑھتارہتا ہے۔

### كثرت مطالعه

آپ مطالعہ میں سب سے زیادہ قرآنِ کریم کی تلاوت کیا کرتے سے خے حتٰی کہ بعض دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اس زمانے میں ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا قرآن کریم ہی پڑھتے دیکھا۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے (مرزاسلطان احمد صاحب) کی گواہی ہے:

" آپ کے پاس ایک قرآن مجید تھااس کو پڑھتے اوراس کونشان کرتے جاتے وہ کہتے ہیں کہ میں بلامبالغہ کہ سکتا ہوں کہ شاید دس ہزار مرتبہ پڑھا ہو۔"
(حیات النبی جلد اول صفحہ 108)

حضرت اقدس می موجود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی پراگر انصاف کی ایک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ اور ہر ایک پل قر آن کریم کی عملی تفسیر ہے، اور آپ اس کا اظہار اپنے ایک شعر میں یوں کرتے ہیں جو آپ کی قر آن کریم سے مجت ظاہر کرتا ہے۔ آپ فر ماتے ہیں ہے

دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحفہ چوموں قرآں کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہی ہے

آئے آپ کی زندگی پرایک نظر قر آن کریم سے محبت اور خدمت کے حوالے سے ڈالیس۔

### إبتدائي تعليم

ہندوستان میں انگریز حکومت ہے قبل بیرواج تھا کہ گھر میں استادر کھ کر بچوں کی ابتدائی تعلیم وتربیت کا انتظام کیا جاتا تھا۔حضرت اقدیں سے موعود علیہ الصلاق والسلام کے لئے بھی آپ کے والدین نے گھر میں اس کا انتظام کیا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں:

"جب میں چھسات سال کا تھا توایک فاری خوان معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا۔
جنہوں نے قرآن مجیداور چند فاری کتابیں مجھے پڑھا کیں اور اس بزرگ کا نام
فضل اللی تھا اور جب میری عمر قریباً دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خوان مولوی
صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کئے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال
کرتا ہوں کہ میری تعلیم خدا تعالی کے فضل کی ابتدائی تخریز کی تھی ،اس لیے ان

آپ کا قرآن پڑھنا صرف سطی طور پرنہ تھا بلکہ ایک ایک لفظ میں فروب کرمطالعہ کیا کرتے تھے۔اوراس کے مطالعہ میں اس قدرانہاک تھا کہ آپ باقی کا موں کواس کے مقابلہ میں بچے سمجھتے تھے، مرز ااساعیل صاحب کی روایت یوں ملتی ہے آپ فرماتے ہیں:

"كبهى مرزاغلام مرتضى صاحب مجھے بلاتے اور دريافت فرماتے كه: سناتيرامرزا كياكرتا ہے؟ ميں كہتا " قرآن ديكھتے بين" اس پروه كہتے " سانس بھى ليتا ہے" ۔ پھر پوچھتے " رات كوسوتا بھى ہے؟ سارے كام چھوڑ ديئے بيں ميں اوروں سے كام ليتا ہوں۔"

(حيات احمد جلد اوّل صفحه 91)

حفرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کی خدمت قرآن کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اس کی چند جھلکیاں ہی پیش ہیں۔

### سیالکوٹ میں ملازمت اور وہاں کے حالات

آپ کوسیالکوٹ میں تقریباً چارسال بکراہت ملازمت کرنا پڑی۔ تشمیری محلے میں آپ میاں فضل دین کے چھوٹے بھائی عمرانا می تشمیری کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ میاں فضل دین کے عزیزوں میں سے کسی نے حضرت شُخ عبدالقادر سابق سودا گرمئل مصنف حیات طیبہ کو بتایا کہ حضرت صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ آپ جب بچہری سے تشریف لاتے تھے تو دروازے سے متعلق مشہور ہے کہ آپ جب بچہری سے تشریف لاتے تھے تو دروازے سے داخل ہونے بعددروازے کو پیچھے مڑکر بند نہیں کیا کرتے تھے تا کہ گلی میں کسی نامحرم عورت پرنظر نہ پڑے۔ بلکہ دروازے سے داخل ہوتے ہی دونوں ہاتھ نامحرم عورت پرنظر نہ پڑے۔ بلکہ دروازے سے ادائل ہوتے ہی دونوں ہاتھ میں سوائے قرآن کریم پڑھنے اور نمازوں میں لمبے لمبے بحدے کرنے کے ادر میں سوائے قرآن کریم پڑھنے اور نمازوں میں لمبے لمبے بحدے کرنے کے ادر آپ کوکئی کام نہ تھا۔ بعض آیات لکھ کردیواروں پرلاکا دیا کرتے تھے اوران پر غور کہا کرتے تھے اوران پر غور کہا کرتے تھے اوران پر

(حيات طيبه صفحه 20)

سنمس العلماء جناب مولاناسيد ميرحسن صاحب مرحوم جوشاعر مشرق

#### ڈاکٹر سرمحدا قبال صاحب کے استاد تھے کی شہادت ہے:

" حضرت مرزا صاحب 1864 میں بتقریب ملازمت شهر سیالکوٹ تشریف لائے۔اور قیام فرمایا۔ چونکہ آپ عزلت پنداور پارسااور فضول ولغوسے مجتنب اور محترز تھے۔۔۔حضرت مرزا صاحب کچبری سے جب تشریف لاتے تھے تو قر آن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ بیٹھ کر ، کھڑے ہو کر ، طہلتے ہو کر ، طہلتے ہو کہ تھے اور زار زار زار ویا کرتے تھے۔ایسے خشوع وضفوع سے علاوت کیا کرتے تھے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔"

(سيرت المهدى حصه اول صفحه 271-272)

### سرسيداحمدخان كى تفسير پرآپ كاردمل

جس زمانے میں آپ بسلسلہ ملازمت سالکوٹ میں مقیم تھے ،اس دوران سرسیّداحمد خان صاحب نے قر آن کریم کی تفییر کھنی شروع کی تھی ۔ اس تفییر کو حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام نے بھی دیکھا۔ اس سلسلہ میں محترم میرحسن صاحب کی روایت درج ہے۔وہ لکھتے ہیں:

'' ایک دفعہ 1877ء میں آپ ( یعنی حضرت سے موعود ) سیالکوٹ تشریف لائے اور لالہ بھیم سین صاحب کے مکان پر قیام فرمایا اور بتقریب دعوت حکیم حمام الدین صاحب کے مکان پر تشریف لائے۔ اسی سال سرسید احمد خان غفر لہ'نے قر آن کریم کی تفییر شروع کی تقییر شروع کی تفییر شروع کی تقییر شریر ہے پاس آچکی تھی۔ جب میں اور شخ اللہ دادصا حب مرزاصا حب کی ملاقات کے لیے لالہ بھیم سین صاحب کے مکان پر گئے تو اثناء گفتگو میں سرسیدصا حب کا ذکر شروع ہوا، است میں تفییر کا بھی ذکر آگیا۔ راقم نے کہا کہ تین رکوعوں کی تفییر آگئی ہے۔ جس میں میں تفییر کا بھی ذکر آگیا۔ راقم نے کہا کہ تین رکوعوں کی تفییر آگئی ہے۔ جس میں دعا اور نزول وی کی بحث آگئی ہے۔ فرمایا کل جب آپ آئیں تو تفییر لیتے میں کرخوش نہ ہوئے اور تفییر کو پہند نہ کیا۔ اس زمانہ میں مرزاصا حب کی عمر راقم کے قیاس سے تخمیناً 24 ہے کم اور 28 سے زیادہ نہ تھی۔''

اس سے بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ س کم عمری میں ہی اللہ تعالیٰ نے محض اپنے خاص فضل سے حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کونہم قرآن عطاکیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے سرسیدا حمد خان صاحب کے دعا کے متعلق نظریات کے رد کے لیے برکات اللہ عاکے نام سے ایک کتاب تالیف فرمائی تھی۔ جس میں آپ نے قرآن کریم کی پرمعارف تغییر کرتے ہوئے دعا کے فلسفہ کولوگوں کے سامنے بیان فرمایا اور ان لوگوں پرجن کا دعا پرسے اعتقاداً کھ چکا تھا نہ صرف دُعا کی حقیقت کو بی آشکار کیا بلکہ میدان تج بہ میں اتار کران لوگوں میں ایک نئی روح کے بیدا کر دی جو کہ ابدی حیات کے لیے ضروری ہے۔

در اصل حفرت می موجود علیه الصلاة والسلام کی بعثت کی غرض ہی خدمت قرآن تھی۔ اس بات کا ذکر خود حضرت میں موجود علیه الصلاة قرالسلام نے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا تعالی نے جھے مبعوث فرمایا تا میں ان خزائن مدفون نیا پر ظاہر کروں اور نا پاک اعتراضات کا کیچڑ جوان درخشاں جواہرات پر تھو پاگیا ہے اس سے ان کو پاک صاف کروں ۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بہت جوش میں ہے کہ قرآن کریم کی عزت کو ہرا کیک خبیث دشمن کے داغ سے مزد و دمقد س کرے ۔

### سیالکوٹ سے واپسی کے بعد کے حالات

آپ اپ والد صاحب كے علم پر جو آپ كى عين خواہش كے مطابق تھا سيالكوث سے والد صاحب كے على اللہ تھا سيالكوث سے والد كا تذكرہ حضرت مسيح موعود عليه الصلو قوالسلام كے يا كيزه الفاظ ميں يوں ملتا ہے:

"میں جب اپنے والدصاحب کی خدمت میں پھر حاضر ہؤاتوا نہی زمینداری کے کاموں میں مصروف ہوگیا۔ گر اکثر حصہ وقت کا قرآن شریف کے تد ہر اور تفییر وں اور حدیثوں کے دیکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ اور بسا اوقات حضرت والد صاحب کووہ کتابیں سنایا بھی کرتا تھا۔ اور میرے والدصاحب اپنی ناکامیوں کی وجہ سے اکثر مغموم اور مہموم رہتے تھے۔"

(كتاب البريه روحاني خزائن جلد 13صفحه 187حاشيه)

### والدصاحب کی خدمت میں دنیوی مشاغل سے بھلی فراغت کی درخواست

آپ کی طبیعت بچپن سے ہی دنیا کے جھنجھ وں سے آزاد تھی۔
سیالکوٹ سے واپسی پر جب آپ نے اپنے والدصاحب میں ایک قلبی تغیر اور
دین کی طرف رجان دیکھاتو آپ نے محسوں کیا کہ اب آپ کی خدمت میں اگر
دنیوی مشاغل سے کلیے فراغت کی درخواست کروں تو ممکن ہے کہ آپ منظور
فرمالیں ۔ لہٰذا آپ نے خطالکھ کراپنے والدصاحب سے اس کی اجازت لے لی۔
(سیرة المهدی حصه اول صفحہ 255-256)

### آنخضرت محرصلی الله علیه وسلم کی پیشگوئیوں میں حضرت مسیح موعود کی خدمت قرآن کا ذکر

جب سورة الجمعه نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان الله علیہم کے بار بار پوچھنے پر کہ یارسول الله بي آخرين کون ہیں جن کااس آیت کر بمہ میں ذکر کیا گیا ہے تو آخضرت محمصطفیٰ صلی الله عليه وسلم نے حضرت سلیمان فاریؓ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا:

لو كان الايمان عند الثريا لنا له رجال او رجل من هاؤُلآءِ

کہ اگر ایمان ٹریاستارے پر بھی چلا جائے گا تو اہل فارس میں سے ایک شخص یا زیادہ لوگ واپس لے آئیس گے۔

( صحیح بخاری کتاب التفسیر روایت حضرت ابو هریره ")

حضرت علی طبیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

'' عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ نام کے سوا اسلام کا پچھ باتی نہیں رہے گا۔اس زمانہ کے لوگوں کی رہے گا۔اس زمانہ کے لوگوں کی مساجد تو بظاہر آباد نظر آئیں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ان کے علماء آسان کی چھت کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہونگے۔''

(مشكواة كتاب العلم ، كنز العمال)

ایک علامت حفرت می موعودعلیه السلام کی حدیث شریف میں بیآئی ہے کہ یفیص المال حتیٰ لا یقبله احد لینی می موعودعلیه السلام مال تقسیم کریں گے۔

(بخاري كتاب الانبياء)

اس کا مطلب ہے کہ سے موعودعلیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو وہ روحانی مال اور قرآن کریم کا علم دنیا میں لٹائے گا اور لوگ اس کے لینے سے انکاری ہو نگے ۔ فی زمانہ بہی ہور ہاہے۔حضرت سے موعود علیہ السلام نے بھی اپنے ایک شعر میں اس کا ظہاران الفاظ میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

باغ مرجمایا ہوا تھا گر گئے تھے سب تمر میں خدا کافضل لایا پھر ہوئے پیدا تمار وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار

ایک جگه حفرت اقدی مسیح موعود علیه السلام این الهامات درج کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وہ خدا جورجمان ہے وہ اپنے خلیفہ سلطان کومندرجہ ذیل تھم صادر کرتا ہے کہ اس کو ایک ملک عظیم دیا جائے گا اور خزائن علوم ومعارف اس کے ہاتھ پر کھولے جائیں گے۔اور زبین اپنے رب کے نور سے روش ہوجائے گی۔ بیضدا کافضل ہے اور تمہاری نظروں میں عجیب ۔اس جگہ نہ بادشاہت سے مراد دنیا کی بادشاہت ہے اور نہ خلافت سے مراد دنیا کی خلافت۔ بلکہ جو مجھے دیا گیا ہے وہ محبت کے ملک کی بادشاہت اور معارف اللی کے خزانے ہیں جنکو بفضلہ اس قدر دوں گا کہ لوگ لیتے تھک جائیں گے۔"

(ازاله اوهام ـ روحاني خزائن جلد 3صفحه 566)

### برابين احديير كي تصنيف واشاعت

1857 کے غدر میں جو ہندوؤں کی طرف ہے مسلمانوں کو آلد کاربنا

کرانگریزی حکومت کے خلاف برپاکیا گیا تھا۔انگریز تو مسلمانوں سے پہلے ہی بدخان تھے۔ ہندو بھی مسلمانوں کے خلاف ہوگئے۔اورسب نے مل کراسلام اور بائی اسلام کے خلاف محتلف تحریکات چلائی شروع کیں اور مسلمانوں کواسلام سے بدخان کرنے کی کوششیں کی جانے لگیس اور مسلمان علاء کا بیہ حال تھا کہ ایک بدخان کرنے کی کوششیں کی جانے لگیس اور مسلمان علاء کا بیہ حال تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتو نے لگار ہے تھے ،اور اسلام کی شتی اس وقت ہم طرف سے گرداب میں ڈول رہی تھی۔اور مخالفین وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ دن دور نہیں جب ہم مکہ کرمہ میں بھی عیسائیت کا جھنڈ اگاڑ دیں گے۔مولانا حالی مرحوم نے اس دور کا نقشہ 1879 میں اپنی مسدس میں یوں کھینچا ہے۔

## رہا دین باقی نہ اسلام باقی اک اسلام کا رہ گیا نام باقی

ان حالات میں جبکہ قرآن مجید اور آنخضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت خود مسلمان کہلانے والوں پر مشتبہ ہور ہی تھی اور کئی مسلمان عیسائیت کی آغوش میں آگرے تھے۔ اس وفت صرف ایک ہی مردمجاہد بن کرمیدان میں آئیا۔ اور آپ نے نہ صرف اسلام کی کشتی کو ڈو بنے سے بچایا بلکہ خالفین کومیدان چھوڑتے ہی بنی۔ اور آپ نے ایک ایس کتاب تالیف فر مائی کہ رہتی و نیا تک عالم اسلام اُس کتاب سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اِسلام کے جھنڈے کو بلندسے بلند کرتے ہے جا کیں گے۔ اِنشاء اللہ۔

اس کتاب کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے حضرت اقد س سیح موعودعلیہالسلام فرماتے ہیں:

آپ علیہ السلام نے جوقر آن مجید اور آنخضرت محمصلی الله علیہ وسلم کی سچائی کے دلائل لکھے اس کے متعلق مخالفین کوچیلنج دیتے ہوئے فرمایا:

"میں جومصنف اس کتاب برائین احمد بیکا ہوں بیداشتہارا پی طرف سے بوعدہ دل ہزارر و پید بہقا بلہ جمیج ارباب فدجب اور ملت کے جوحقا نیت فرقان مجیداور نبوت حضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معکر ہیں اتما با للجہ شائع کر کے اقرار صحیح قانونی اور عہد جائز شرعی کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب معکرین میں سے مشارکت اپنی کتاب کی فرقان مجید سے ان سب برائین اور دلائل میں جوہم نے دربارہ حقیّت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب مقدی سے اخذ کر کے تحریکی ہیں اپنی الہامی کتاب میں سے ثابت کر کے دکھلا و نے یا اگر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کر سکے تو نصف ان سے یا ثلث ان سے یا رابع ان سے یا تمن ان میں سے نکال کر پیش کر سے یا اگر بکلی پیش کرنے سے عاجز ہوتو ہمارے ہی دلائل کو نم بروار توڑ دے ان سب صور توں میں برطیکہ تین منصف منقولہ و فریقین بالا تفاق میر ان کے برابر علی خطا ہر کردی کہ ایفاء شرط جیسا کہ جیا ہیئے تھا ظہور میں آگیا۔ میں مشتہرا سے مجیب کو بلاعذر و حیلے اپنی جا ئیدا دقیمتی کر میا ہونے نے مائیدا دقیمتی دی ہزار روپید پرقبض و دخل دے دول گا۔ "

(براهين احمديه حصه اوّل روحاني خزائن جلد اول صفحه 24-28)

نداس دور میں کوئی مدمقابل آیا اور ندہی آج تک کسی کو جرائت ہوئی کہ اس شہرہ آفاق کتاب کا ایک جز بھی تو ٹرکرد کھا دیتا اور ندہی قیامت تک کوئی ایسا ہو گا جو حضرت سے موعود علیہ السلام کے اس چیلنج کو تو ٹر سکے ۔ اس شہرہ آفتاب کتاب پر مسلمانوں میں ایک خوشی کی اہر دوڑ گئی ان کے حوصلے بڑھ گئے اور اس کتاب پر کئی ریویو لکھے گئے ۔ چنا نچے مولوی محمر حسین بڑالوی نے جو سر دار اہل حدیث سمجھے جاتے سے اس کتاب کا خلاصہ عمطالب لکھنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کی:

"اب ہم اپنی رائے نہایت مخضراور بے مبالغدالفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ہاری رائے میں بیک اس نام کے نظر سے ایس کتاب ہے رائے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایس کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خرنہیں لعل الله

یحدث بعد ذلک امرا ۔ اوراس کامؤلف بھی اسلام کی مالی وجانی وقلمی و اسانی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔''

(اشاعة السنه جلد 7صفحه 169)

### آئينه كمالات اسلام كى اشاعت

حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے پچاس سے زائد کتب
اپنی زندگی میں تصنیف فرمائیں اور ہر کتاب اپنی جگہ قرآن کریم کی صحح تعلیم کی
عکاسی کر رہی ہے اور حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام کی خدمت قرآن پرایک
زندہ وجاویدگواہی ہے۔سب کتب کا ذکر اس حوالے سے ایک بہت ضخیم کتاب کا
متقاضی ہے۔ اس جگہ چند کتب کا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔حضور علیہ السلام آئینہ
کمالات اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں:

" واضح ہو کہ یہ کتاب جس کا نام نامی عنوان میں درج ہے بیان دنوں میں اس عاجز نے اس غرض کے لئے لکھی ہے کہ دنیا کے لوگوں کوقر آن کریم کے کمالات معلوم ہوں اور اعلیٰ تعلیم سے ان کواطلاع ملے اور میں اس بات سے شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے اس کولکھا چونکہ میں دیکھیا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اول سے آخر تک اس کے لکھنے میں آپ مجھ کو عجیب در عجیب مددیں دی ہیں اور وہ عجیب لطائف و نکات اس میں بھر دیتے ہیں کہ جوانسان کی معمولی طاقتوں سے بہت بودھ کر ہیں۔"

(آئينه كمالات اسلام روحاني خزائن جلد 5صفحه 652)

قرآں خدا نما ہے خدا کا کلام ہے

ہے اس کے معرفت کا چن ناتمام ہے

دنیا میں جس قدر ہے نداہب کا شوروشر

سب قصہ گو ہیں نورنہیں ایک ذرّہ بھر

پر سے کلام نور خدا کو دکھاتا ہے

اس کی طرف نشانوں کے جلوہ سے لاتا ہے

### جلسه مذا هب اعظم لا هوراور حضرت مسيح موعودً كي خدمت ِقر آن

حضرت میں موعود علیہ الصلوٰ ہ والسلام کو خدمت قر آن کا ایک اور موقعہ اس وقت ملاجب دسمبر 1896 میں لا ہور میں جلسہ مذاہب عالم ہوا۔ اس جلسہ میں سوائی شوگن چندر صاحب جن کی طرف سے ایسے جلسہ کی تجویز تھی نے مسلمانوں، عیسائیوں اور آریہ صاحبان کوشم دی کہ ان کے نامی علاء ضرور اس جلسہ میں شامل ہوں اور اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں نیز لکھا کہ جو جلسہ علی شامل ہوں اور اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں نیز لکھا کہ جو جلسہ اعظم مذاہب کا بمقام لا ہور ٹاؤن ہال قرار پایا ہے اس کی اغراض یہی ہیں ولوں میں بیٹے جائے ۔ اور اس کے دلائل اور براہین کو بخو بی لوگ سمجھ لیں۔۔۔اور اس جلسہ اعظم مذاہب کے لیے پانچ سوالات مقرر ہوئے۔ اور جلسہ کی کمیٹی کی طرف سے بیشرط رکھی گئی کہ تقریر کرنے والا اپنے بیان کوتی الا مکان اس کتاب طرف سے بیشرط رکھی گئی کہ تقریر کرنے والا اپنے بیان کوتی الا مکان اس کتاب تک ہی محدود رکھے جس کو وہ مذہبی طور پر مقدس مان چکا ہے۔ پانچ سوال جومقرر تو کے مندر جدذیل ہیں:

1- انسان كى جسمانى، اخلاقى اوررومانى حالتيس

2- انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی قبلی

3- دنیامیں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے اور وہ غرض کس طرح یوری ہو عتی ہے؟

4- كرم يعنى اعمال كااثر دنيااورعاقبت ميس كيابهوتا ہے؟

5-علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا ہیں؟

حضرت اقدس مع موعودعلیه السلام نے ایک اشتہار جلسہ سے قبل ''سچائی کے طالبوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری'' کے نام سے شاکع کروایا۔ آپٹ فرماتے ہیں:

'' جلسه اعظم مذاهب جولا مورثا وَن مال ميں 26،27،26 ديمبر 1896 كومو

گا۔اس میں اس عاجز کا ایک مضمون قر آن شریف کے کمالات اور معجزات کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ بیروہ مضمون ہے جوانسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تائید سے کھھا گیا ہے۔اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق اور معارف درج ہیں جن سے آفتاب کی طرح روثن ہو جائے گا کہ در حقیقت بیخدا تعالیٰ کا کلام اور رب العالمین کی کتاب ہے۔ اور جو شخص اس مضمون کواوّل ہے آخرتک یانچوں سوالوں کے جواب سنے گا، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیاایمان اس میں پیدا ہوگا اور نیا نوراس میں جمک اٹھے گا۔ اور خدا تعالیٰ کے یاک کلام کی ایک جامع تفییر اس کے ہاتھ آجائے گی۔ میری تقریرانسانی فضولیوں سے پاک اور لاف وگزاف کے داغ سے منزہ ہے۔ مجھے اس وقت محض بنی آ دم کی ہمدردی نے اس اشتہار کے لکھنے کے لئے مجبور کیا ہے تا وہ قر آن شریف کے حسن و جمال کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے مخالفوں کاکس قدرظلم ہے کہوہ تاریکی سے محبت کرتے اور نور سے نفرت رکھتے ہیں۔مجھے خدا بے علیم نے الہام سے مطلع فر مایا ہے کہ بیروہ مضمون ہے جوسب پر غالب آئے گا۔ اوراس میں سیائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطیکہ حاضر ہوں اور اس کواوّل ہے آخر تک سنیں شرمندہ ہو جا ئیں گی اور ہرگز قادر نہ ہوں گی کہ اپنی کتاب کے وہ کمالات دکھلاسکیں ۔خواہ وہ عیسائی ہوں خواہ سناتن دھرم والے یا کوئی اور۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے بیدارادہ فر مایا ہے کہاس روز اس کی کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔ میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے کل برغیب سے ایک ہاتھ مارا گیا ادراس ہاتھ کے جھونے سے اس کل میں سے ایک نورساطع نکلا جوارد گرد پھیل گیا اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روثنی پڑی۔تبایک مخص جومیرے پاس کھڑاتھاوہ بلندآ واز سے بولا

#### الله اكبر خربت خيبر

اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس کل سے میرا دل مراد ہے جو جائے نزول وحلول انوار ہے۔ اور وہ نور قر آنی معارف ہیں اور خیبر سے مراد تمام خراب ندا ہب ہیں جن میں شرک اور بدعت کی ملونی ہے اور انسان کو خدا کی جگہ دی گئی یا خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنے کام کی سے نیچ گرا دیا ہے۔ سو جھے جتلایا گیا ہے کہ اس مضمون کے خوب چھلنے کے بعد جھوٹے نہ ہوں کا جھوٹے کھل جائے گا۔ اور قر آنی سچائی دن بدن زمین رکھیاتی جائے گی۔۔۔ پھراس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا بدن زمین رکھیاتی جائے گی۔۔۔ پھراس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا

گيااور مجھے بيالہا م ہوا

#### انّ الله معك انّ الله يقوم اينما قمت

> خاکساد مرزاغلام احمدازقادیان 21دمبر 1896

اس جلسہ میں جو 26 تا 29 و تمبر ہوا سناتی دھرم، ہندوازم، آریہ ساج، فری تھنکر، برہموساج، تھیوسوفیکل سوسائی، ریلیجن آف ہرمنی، عیسائیت، اسلام اور سکھازم کے نمائندول نے تقاریر کیس لیکن ان سب تقاریر میں سے صرف ایک ہی تقریر ان سوالات کا حقیقی اور کمل جواب تھی اور وہ تقریر تھی حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ۔اور اس تقریر کو پڑھ کرسنا رہے تھے آپ کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت مولا ناعبدالکر یم صاحب سیالکوئی رضی اللہ عنہ بس وقت یہ تقریر حضرت مولا ناعبدالکر یم صاحب سیالکوئی نہایت خوش الحانی جس وقت یہ تقریر حضرت مولا ناعبدالکر یم صاحب سیالکوئی نہایت خوش الحانی حس وقت یہ تقریر حضرت مولا ناعبدالکر یم صاحب سیالکوئی نہایت خوش الحانی نہتے ہو ہو دیت کا سال بیان نہیں کیا جا سکتا کسی نہ جب کا کوئی شخص نہ تھا جس پر وجد نہ تھا جو بے اختیار تحسین و آفرین کا نعرہ بلند نہ کر رہا ہو ۔کوئی شخص نہ تھا جس پر وجد اور کو دیت کا عالم طاری نہ ہو ۔طرزییان نہایت دلچ سپ اور ہردل عزیز تھا۔اور اس صفمون کی خوبی کی اور کیا دلیل ہوگی کہ خالفین تک عش عش کر رہے سے بردھ کر اس مضمون کی خوبی کی اور کیا دلیل ہوگی کہ خالفین تک عش عش کر رہے سے بردھ کر اس مضمون کی خوبی کی اور کیا دلیل ہوگی کہ خالفین تک عش عش کر رہے سے بردھ کر اس مضمون کی خوبی کی اور کیا دلیل ہوگی کہ خالفین تک عش عش کر رہے سے بردھ کر اس مضمون کی خوبی کی اور کیا دلیل ہوگی کہ میا کوئی تھی اور کیا گھیا۔

مشہور ومعروف انگریزی اخبار 'سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور' نے باوجودعیسائی ہونے کے صرف اس مضمون کے اعلیٰ درج پرہونے کی تعریف کھی اور اس کو قابل تذکرہ بیان کیا۔اگر سب اخباروں کے حوالے پیش کے

جائیں تومضمون بہت طوالت اختیار کرلے گا۔ صرف یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اختصار سے ایک آ دھے حوالے پر ہی اکتفا کیا جائے۔ اخبار '' جزل وگو ہر آصفی'' کلکتہ 24 جنوری 1897 کی اشاعت میں'' جلسہ اعظم مذاہب لا ہور'' اور'' فتح اسلام'' کے دو ہرے عنوان سے کھتا ہے:

" ۔۔۔غرض جلسه کی کارروائی سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ صرف حضرت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان ہی ہے جنہوں نے اس مقابلہ میں اسلامی پہلوائی کا پوراحق ادافر مایا ہے۔ اوراس انتخاب کوراست کیا ہے۔۔۔ حق توبہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اس جلسہ میں حضرت مرزاصا حب کا یہ ضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں پرغیر مذاہب والوں کے روبرو ذلت وندامت کا قشقہ لگتا ۔ مگر خدا تعالیٰ کے زبر دست ہاتھ نے مقدس اسلام کوگر نے سے بچالیا۔ بلکہ اس مضمون کی بدولت ایسی فتح مقیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین مخالفین بھی فطری جوش سے کہ اسٹھ کہ یہ مضمون سب بربالا ہے، بالا ہے۔"

اخبار'' چودھویں صدی'' (راولپنڈی ) نے حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام کے اس کیچر پر مندر جہ ذیل تبسرہ کیا:

"ان ایکچروں میں سب سے عمدہ ایکچر جوجلسے کی روح روال تھا مرزا غلام احمد قادیا نی کا ایکچرتھا۔ جس کوشہور فصیح البیان مولوی عبدالکریم صاحب بیالکوٹی نے نہایت خوبی اورخوش اسلوبی سے پڑھا۔ یہ لیکچر دو دن میں تمام ہوا۔ ۔ غرضیکہ مولوی عبدالکریم صاحب نے یہ لیکچرشروع کیا اور کیسا شروع کیا کہ تمام سامعین لاوہ ہوگئے ۔ فقرہ فقرہ پرصدائے آفرین و تحسین بلندتھی اور بسااوقات ایک ایک فقرہ کو دوبارہ پڑھنے کے لیے حاضرین کی طرف سے فرمائش کی جاتی تھی ۔ عرجر مرائش کی وار ایسا فوق تھی ۔ عرجر مرائس کی جاتی تھی ۔ عربی نہیں ہیں نہان سے ہم کوکوئی تعلق ہے لیکٹن انصاف کا خون ہم بھی نہیں کر سکتے نہیں ہیں نہان سے ہم کوکوئی تعلق ہے لیکن انصاف کا خون ہم بھی نہیں کر سکتے اور نہ کی کوئی سلیم الفطرت اورضیح کا نشنس اس کوروار کھ سکتا ہے۔ مرزا صاحب نے کل سوالوں کے جواب (جیسا کہ مناسب تھا) قرآن شریف سے دیے اور برا ہین فلسفہ نے کاس موالوں کے جواب (جیسا کہ مناسب تھا) قرآن شریف سے دیے اور برا ہین فلسفہ کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا ور اس کیا کے کہا کہ کے کے مالے میں کو کے کیا کہ کو کوئی کوئی کیا کے کہا کہ کے کہا کہ کوئی کے کہ کے کہا کوئی کیا کے کہا کہ کوئی کیا کہا کوئی کیا کے کہا کوئی کیا کہا کوئی کیا کے کوئی کے کوئی کے کوئی کوئی کوئی کیا کے کہا کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کے کوئی کیا کے کوئی کیا کے کوئی کیا کے کوئی کوئی کیا کوئی کے کوئی کیا کے کوئی کوئی کیا کے کوئی کیا کے کوئی کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کوئی کے کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کے کوئی کے کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کیا

بعد كلام البي كوبطور حواله بإهناايك عجيب شان دكها تاتها ـ

مرزاصاحب نے نہ صرف مسائل قرآن کی فلاسفی بیان کی بلکہ الفاظ قرآن کی فلاسفی بیان کی بلکہ الفاظ قرآن کی فلالوجی اور فلاسفی بھی ساتھ ساتھ بیان کر دی ۔غرضیکہ مرزاصاحب کا لیکچر بحیثیت مجموعی ایک مکمل اور حاوی لیکچر تھا۔ جس میں بے شار معارف وحقائق و علم واسرار کے موتی چبک رہے تھے۔اور فلسفہ النہ یہ کوایسے ڈھنگ سے بیان کیا کہ تمام اہل ندا ہب ششدررہ گئے۔۔'

(اخبار " چو دهویں صدی " راولپنڈی یکم فروری 1897)

### وفات مسيح ناصري اورقر آن

قرآن کریم کی ایک خدمت جوحفرت اقدس سے موعودعلیہ السلام کو بھیشہ خراج تحسین پیش کرتی رہے گی وہ خدمت ہے جواس دور کے مسلمانوں کے غلط عقائد کی اصلاح ہے جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رکھتے تھے اور ان پیمل پیرا تھے۔ اور مسلمان یقین رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پر بیٹھے ہیں اور وہ ظاہری رنگ میں حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کا عقیدہ رکھتے تھے مسلمانوں کے اس غلط عقیدے کی اصلاح بھی حضرت اقدس میسے موعود علیہ السلام و السلام کے حصے میں آئی۔ اور آپ نے بڑے ہی واشگاف الفاظ میں سے اعلان کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے الہما آبتا ہے:

"مسیح ابن مریم رسول الله فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں وعدہ کے موافق تُو آیا ہے و کان و عدالله مفعولا ."

(ازاله او هام حصه دوم روحاني خزائن جلد 3 صفحه 402)

#### آپ علیه السلام اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اے میرے دوستو! میری ایک آخری وصیت کوسنو اور ایک رازگی بات کہتا ہوں اس کوخوب یا در کھو کہتم اپنے تمام مناظرات کا جوعیسا ئیوں سے تہمیں پیش آتے ہیں پہلو بدل لو اور عیسائیوں پر بیٹابت کر دو کہ در حقیقت میے ابن مریم ہمیشہ کے لئے فوت ہو چکا ہے۔ یہی ایک بحث ہے جس میں فتیاب ہونے سے تم عیسائی فد ہب کی روئے زمین سے صف لپیٹ دوگے ہمہیں پچھ بھی ضرورت

نہیں کہ دوسرے لیے لیے جھگڑوں میں اپنے اوقات عزیز کوضائع کرو۔ صرف مسے ابن مریم پرزور دواور پرزور دلائل سے عیسائیوں کو لا جواب اور ساکت کر دو۔ جب تم مسے کامُر دول میں ہونا خابت کر دوگے اور عیسائیوں کے دلوں میں نقش کر دوگے تو اس دن مجھلو کہ آج عیسائی ند جب دنیا سے رخصت ہوا۔ یقینا مسمجھو کہ جب تک ان کا خدافوت نہ ہوان کا ند جب بھی فوت نہیں ہوسکتا۔ اور دوسری سب بحثیں ان کے ساتھ عبث ہیں۔ ان کے فد جب کا ایک ہی ستون و دوسری سب بحثیں ان کے ساتھ عبث ہیں۔ ان کے فد جب کا ایک ہی ستون کو بیش پاش کردو پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی فد جب دنیا میں کہاں ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس ستون کو ریزہ ریزہ کرے اور پورپ اور ایشیا میں تو حید کی ہوا چلا دے۔ اس لئے اس نے مجھے بھیجا اور میرے پراپنے خاص الہا م سے کی ہوا چلا دے۔ اس لئے اس نے مجھے بھیجا اور میرے پراپنے خاص الہا م سے کا ہر کیا کہ میچ ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔''

(ازاله اوهام حصه دوم روحاني خزائن جلد 3 صفحه 402)

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے حضرت عيسيٰ كى وفات كوقر آن كريم كى 30 آيت سے ثابت كيا اور بيا يك اليى خدمت ہے جوآپ كى بميشه مر ہون منت رہے گی۔ اور اس خدمت كو لے كرمسلمان عيسائى غد ہب كو پاش پاش كر سكتے ہيں۔ دعا ہے كہ اللہ تعالى دوسرے مسلمانوں كوبھى اس كى ابميت كو بحضے كى توفيق دے اور ان كے سينے كھو لے اور اس كے سيچ سے كو مان كروہ بھى اسلام كى خدمت ميں سربستہ ہو جائيں اور عيسائيت كے غلط عقائد كو خاك ميں ملاكر تو حيد كا حجن له المندسے بلند تركرتے ہے جائيں۔

### حیاتِ مسیح کا قر آن وحدیث سے ثبوت دینے والے کے لئے انعام

قرآن مجید ہے آپ نے ایسے دلائل اور برا بین نکال کردھلا ئیں جن
کا جواب آج تک خالفین میں سے کوئی نہیں دے سکا اور نہ ہی کھی دے سکے گا۔
آپ نے قرآن کریم سے ایسی تمیں آیات نکال کر پیش کیں جن سے سریحا وفات مسے ثابت ہوتی تھی۔ آپ نے بار بار مخالفین کوچیلنج دیے اور مقابلہ کے لئے للکارا

اورانعامات بھی مقرر کئے ۔ مگر کوئی نہ آیا۔ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں:

آزمائش کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے

(آئينه كمالات اسلام روحاني خزائن جلد 5صفحه 224)

آپ علیہ السلام نے وفات میں خابت کرنے کے لئے قرآن کر یم میں جوالفاظ حضرت میں ابن مریم کے لئے بیان کئے ان کی لغوی بحث بھی کی ہے اور اس سے بھی وفات میں خابت کی ہے۔ مثلًا لفظ تو فی کے متعلق فر مایا کہ لفظ تو فی کے متعلق فر مایا کہ لفظ تو فی جب ذی روح کے لئے بولا جائے اور فاعل اللہ تعالی ہواور نیند کا قرینہ نہ ہوتو سوائے موت کے اور کوئی معنی نہ ہونگے۔ حضرت اقدس میں موتود علیہ الصلاق والسلام نے لفظ تو فی یر بحث کرتے ہوئے علماء کو جیلنے کیا:

"اگرکوئی شخص قرآن کریم سے یا کسی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سے یا اشعار وقصائد ونظم و نثر قدیم و جدید عرب سے بیشوت پیش کرے کہ کسی جگه تسوفنی کالفظ خدایتعالے کے فعل ہونے کی حالت میں جوزوی الروح کی نسبت استعال کیا گیا ہووہ بجرقبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی پر بھی اطلاق پا گیا ہووہ بجرقبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی پر بھی اطلاق پا گیا ہے یعنی قبض جسم کے معنوں میں بھی مستعمل ہؤا ہے۔ میں اللہ جلشا نہ کی تسم کھا کر اقرار سے جمعش کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کھا کر اقرار و پیدیفقد دونگا۔ اور آئندہ اس کی کمالات حدیث دانی اور قرآن دانی کا قرار کرلوں گا۔"

(ازاله اوهام حصه دوم روحاني خزائن جلد 3 صفحه 603)

#### ایک أور ناخ ا

سفر دہلی 1891 کے دوران آپ علیہ السلام نے مولوی سیدنذ برحسین صاحب المقلب شخ الکل کو بار باروفات وحیات سے کے مسئلہ کی طرف بلایا اور کہا کہ آؤ قرآن اور حدیث کی روسے میرا مقابلہ کرلو۔ ایک اشتہار 17 اکتوبر 1891 میں آپ نے بعنوان' اللہ جلشانہ کی قتم دے کر مولوی نذیر حسین کی

خدمت میں بحث حیات ممات سے ابن مریم کے لیے درخواست' لکھتے ہوئے فرمایا:

" با لآخرمولوی نذیر حسین صاحب کو یہ بھی واضح رہے کہ اگر وہ اپنے عقیدہ کی تائید میں جوحفرت میں ابن مریم بجسد ہ العنصر ی زندہ آسمان پراٹھائے گئے۔
آبات صححة قطعیہ الدلالت واحادیث صححہ متصلہ مرفوع مجلس مباحثہ میں پیش کردیں اور جسیا کہ ایک امر کوعقیدہ قرار دینے کے لیے ضروری ہے بقینی اور قطعی ثبوت صعود جسمانی میں بی کا جلسمام میں اپنی زبان مبارک سے بیان فرماویں تو میں اللہ جلشانہ کی قتم کھا کر اقرار صحح شری کرتا ہوں کہ فی آیت اور فی حدیث بھیں رویدان کی نذر کروں گا۔ "

(اشتهار 17اكتوبر 1891 بحواله حيات طيبه صفحه 94)

صعود نزول حضرت سے متعلق حدیث پیش کرنے والے کوہیں ہزار روپیہ تاوان ادا کرنے کا علان:

یہ بجیب بات تھی کہ حضرت اقد س سے موعود علیہ السلام مخالفین کو تر آن اور حدیث سے بار بار حضرت سے کی وفات پر ثبوت پیش فر مار ہے تھے اور مخالفین آپ کے دلائل سے لا جواب ہو کر آپ پر کفر کے فقوے لگار ہے تھے۔ آخر کار آپ علیہ السلام نے ایک کتاب '' کتاب البریہ'' کے نام سے شائع کی اور مخالف علماء کو چیلنج دیتے ہوئے فرمایا:

"اور پھراگر بوچھا جائے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم عضری کے ساتھ آسان پر چڑھ گئے تھے؟ تو نہ کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی حدیث دکھلا سکتے ہیں ۔ صرف نزول کے لفظ کے ساتھ اپنی طرف سے آسان کا لفظ ملا کرعوام کو دھو کہ دیتے ہیں۔ مگر یا در ہے کہ کی حدیث مرفوع متصل ہیں آسان کا لفظ نہیں پایا جاتا اور نزول کا لفظ محاورات عرب میں مسافر کے لیے آتا ہے اور نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ چنا نچے ہمارے ملک کا بھی یہی مسافر کے لیے آتا ہے اور نزیل مسافر کو چھا کرتے ہیں کہ آپ کہاں اتر سے محاورہ ہے کہ ادب کے طور پر کسی واردشہر کو پوچھا کرتے ہیں کہ آپ کہاں اتر سے ہیں۔ اور اس بول چال میں کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ میخف آسان سے اتر ا ہے۔ اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث تو کیا

وضعی حدیث بھی الی نہیں پاؤگہ جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ جسم عضری کے ساتھ آسان پر چلے گئے تھے۔اور پھر کسی زمانے میں زمین کی طرف والیس آئیں گے۔اگر کوئی حدیث پیش کر ہے تہ ہم ایسے خص کو بیس ہزار روپیہ تک تاوان دے سے بیس ۔اور تو بہ کرنا اور اپنی تمام کتابوں کا جلا دینا اس کے علاوہ ہوگا۔جس طرح جا ہیں تبلی کرلیں۔''

(كتاب البريه روحاني خزائن جلد 13 صفحه 225-226)

نداس دور میں کوئی میدان میں آیا اور ندہی آج تک کوئی آسکا ہے اور ندرہتی دنیا تک کوئی آسکا جود عزرت اقدیں میں موعود علیہ السلام کے ان چیلنجوں کو توڑ سکے۔

### عيسائيول كودعوت

حضرت مسيح موعود عليه السلام كى خدمات ميس سے ايك خدمت يہ بھى ہے كہ آپ نے قرآن كريم كامقابلہ تورات وانجيل سے كركے بتايا كہ حقيق نجات كى را بيں وہى بيں جوقر آن نے بيان كى بيں اور تورات وانجيل ميں انسانوں نے بہت تحريف كى ہے اور قرآن انسانى دست برد سے بالكل پاك ہے۔ آپ عيسائيوں كو نخاطب كرتے ہوئے اپنے منظوم كلام ميں فرماتے ہيں:

نورِحق ديكھو! راوِحق ياؤ آوَ عيسائيو! ادهر آوَ كهيس انجيل ميں تو دكھلاؤ! جس قدرخوبيال بين فرقال مين یونهی مخلوق کو نه بهکاؤ! سریہ خالق ہے اس کو یاد کرو کھے تو یج کو بھی کام فرماؤ! کب تلک جھوٹ سے کروگے پیار کھے تو لوگو! خدا سے شرماؤ! كچھ تو خوف خدا كرو لوگو! حق کو ملتا نہیں مجھی انساں اے عزیزو! سنو کہ بے قرآں ان یہ اس یار کی نظر ہی نہیں جن کو اس نور کی خبر ہی نہیں کہ بناتا ہے عاشق ولبر ے یہ فرقان میں عجیب اثر کوئے ولبر میں مھینج لاتا ہے چرتو کیا کیا نشاں دکھاتا ہے

(براهين احمديه حصه سوم روحاني خزائن جلد اول صفحه 298-300)

### ناسخ ومنسوخ كامسكله

حفرت سے موعود علیہ السلام کی بعثت سے قبل مسلمانوں میں بیعقیدہ رائح تھا کہ ایک آیت سے دوسری آیت منسوخ ہوجاتی ہے اور جومنسوخ کرتی تھی وہ ناسخ کہلاتی تھی ۔ اور سمجھا جاتا تھا کہ یقیناً بعض آیات قرآن کریم کی منسوخ ہیں ۔ یہی وجہ تھی کہ پانچ آیات سے لیکر گیارہ سوآیات تک قرآن کریم کی منسوخ قرار کی منسوخ قرار کی منسوخ قرار دی جاتی تھیں ۔ جس کو جو آیت سمجھ نہ آتی وہ اسے منسوخ قرار دے دیتا تھا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام کی اس خدمت قرآن کا ذکر کرتے ہوئے آیت کریمہ

مَا نَنُسَخُ مِنُ اٰ يَةٍ اَوُ نُنُسِهَا نَاُتِ بِنَحَيْرٍ مِّنُهَا اَوُ مِثْلِهَا ۗ (سودةالبقره 2:107) كَاتْسِر كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

'' یہ آیت ایک اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے متعلق جوغلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی تھی اگر حضرت سے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام صرف اس کو دور کرتے تو میر نے زدیک یہی ایک بات آپ کی نبوت اور ماموریت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتی ۔ اس کے متعلق مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں تھیں ۔ اس کی موجود گی میں اسلام کوسچا فہرہب قرار دینا یا اسے قلبی تسکین اور اطمینان کا موجب سمجھنا ناممکن تھا ۔ ۔ ۔ حضرت سمج موعود علیہ السلام نے آگر بتایا کہ شروع سے لے کر آخر تک سارا قرآن قابل عمل ہے ۔ ہم اللہ کی باء سے کیکر والے میں تک کے لئے قابل عمل ہے۔'' والناس کی سین تک قرآن کر یم قائم اور قیامت تک کے لئے قابل عمل ہے۔''

(تفسير كبير جلد دوم صفحه 97-95)

### اپنی پیاری جماعت کونصائح

حضرت میچ موعود علیه السلام نے جو جماعت اللہ تعالی کے اذن سے قائم فر مائی ہمیشہ ان کواپ نمونے سے بھی اور اپنے پاکیز ہ ملفوظات سے بھی یہی نفسے تھی کہ قر آن شریف ہی ایک ایک کتاب ہے جوانسان کی سیحت کی کقر آن شریف ہی ایک ایک کتاب ہے جوانسان کی سیحت کے دہنمائی کرتی ہے۔ جواس کوچھوڑ کرکسی اور طرف جاتا ہے، وہ نجات کا راستہ اپنے ہاتھ سے

ایخ پر بند کرتا ہے۔فر مایا:

'' بیرسی ہے کہ اکثر مسلمانوں نے قرآن کوچھوڑ دیا ہے۔ لیکن پھر بھی قرآن نثریف کے انوار و برکات اور ان کی تاثیرات ہمیشہ زندہ اور تازہ بیاں ۔ چنانچہ میں اس وقت اس ثبوت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔''
(العجم 17 نومبر 1905)

#### يھرفر مايا:

" قرآن کوچھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے۔ اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے۔ جس کی تلاش میں بیلوگ کیے ہوئے ہیں۔ صحابہ گئے محونوں کو اپنے سامنے رکھو۔ دیکھوجب انہوں نے پیٹمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا تو وہ سب وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کئے تھے پورے ہوگئے۔ ابتدا میں مخالف بنسی کیا کرتے تھے کہ باہر آزادی سے نکل نہیں سکتے اور بادشاہی کے دعوے کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہوکروہ پایا جو صدیوں سے ان کے حصے میں نہ آیا تھا۔'' اطاعت میں گم ہوکروہ پایا جو صدیوں سے ان کے حصے میں نہ آیا تھا۔'' (ملفوظات جلد اول صفحہ 409)

#### پھرآ پاقر آن کریم کے معارف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی ہے بات ہے کے خدا کا کلام بھے کے لئے اول دل کو ایک نفسانی جوش سے پاک بنانا چاہیئے ،خدا کی طرف سے دل پر روشن اترے گی۔ بغیر اندرونی روشن کے اصل حقیقت نظر نہیں آتی ۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما تا ہے:

#### لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوُنَ (الواقعه 56: 80)

یعنی یہ پاک کا کلام ہے۔جب تک کوئی پاک نہ ہوجائے وہ اس کے بھیدوں تک نہیں پنچے گا۔ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا اور اگر لوگ چاہیں تو گوائی دے سکتے ہیں کہ میں دنیا داری کے کام میں نہیں پڑا اور دینی شغل میں ہمیشہ میری دلچیسی رہی۔ میں نے اس کلام کوجس کا نام قرآن ہے نہایت درجہ تک

پاک اور روحانی حکمت سے جمرا ہوا پایا۔ نہ وہ کسی انسان کوخدا بناتا اور نہ روحوں اورجسموں کواس کی پیدائش سے باہر رکھ کراس کی فدمت اور نندیا کرتا ہے۔ اور وہ برکت جس کے لیے فدہب قبول کیا جاتا ہے، اس کو یہ کلام آخر انسان کے دل پر وار دکر دیتا ہے اور خدا کے فضل کا اس کو مالک بنا دیتا ہے۔ پس کیونکر ہم روشنی پاکر پھر تاریکی میں آویں اور آئھیں پاکر پھر اندھے بن جاویں۔ "

( سناتن دهرم روحاني خزائن جلد 19صفحه 473-474)

#### پيرفرمايا:

" جوعلی ترقی چاہتا ہے اس کو چاہیئے کہ قرآن شریف کوغور سے پڑھے۔ جہاں سمجھ نہ آئے دریافت کرے اگر بعض معارف سمجھ نہ آئیں تو دوسروں سے دریافت کرکے فائدہ پہنچائے۔"

(الحكم 17جولائي 1903)

#### پھرفر مایا:

"بالآ خریس پھر ہرایک طالب حق کو یاد دلاتا ہوں کہ وہ دین حق کے نشان اوراسلام کی سچائی کے آسانی گواہ جس سے ہمارے نابیناعلماء بے خبر ہیں' وہ جھکو عطا کئے گئے ہیں۔ مجھے بھیجا گیا ہے تاہیں ثابت کروں کہ ایک اسلام ہی ہے جو زندہ فد ہب ہے۔ اور وہ کرامات مجھکوعطا کئے گئے ہیں جن کے مقابلے سے تمام فدا ہب والے اور ہمارے اندرونی اندھے نالف بھی عاجز ہیں۔ میں ہرایک خالف کودکھلاسکتا ہوں کے قرآن مشویف اپنی تعلیموں اور اپناعلوم حکمتیہ اور اپناعت کاملہ کی روسے مجزہ ہے موی گائے کے مجزہ سے معارف وقیقہ اور بلاغت کاملہ کی روسے مجزہ ہے موی گائے کے مجزہ سے صدم اور جہزیادہ۔

میں بار بار کہتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کے قر آن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا اور سچی تابعد اری اختیار کرنا انسان کوصاحب کرامات بنادیتا ہے۔''

(ضميمه انجام آتهم روحاني خزائن جلد 11صفحه 345)

#### مزيد فرمايا:

" سوتم ہوشیار رہو۔اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم

بھی نہاٹھاؤ۔میں تہمیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو محص قرآن کے سات سو حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کوبھی ٹالتا ہے وہ نجات کا درواز ہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ظل تھے۔ سوتم قر آن کومذ برسے پڑھواوراس سے بہت ہی پیار کرو۔اییا پیار کہتم نے کسی سے نہ کیا ہو۔ کیونکہ جیسا کہ خدانے مجھے خاطب کر کے فرمایا المحیر کله فعی القران کہ تمامتم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ یہی بات سے ہے۔افسوس ان لوگوں پر جوکسی اور چیز کواس پرمقدم رکھتے ہیں ۔تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمة قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جوقرآن میں نہیں یائی جاتی ۔ تمہارے ایمان کا مصدق اور مکذب قیامت کے دن قرآن ہے۔اور بجز قرآن کے آسان کے نیجے اور کوئی کتاب نہیں جو بلاواسط قرآن ممہیں ہدایت دے سکے ۔خدانے تم یربہت احسان کیاہے جوقر آن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی ۔ میں تہمیں تج تج کہتا ہوں کہ وہ کتاب جوتم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر بڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے۔اور پیغمت اور ہدایت جو تہمیں دی گئی اگر بجائے توریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت ہے منکر نہ ہوتے ۔ پس اس نعت کی قدر کرو جو مہیں دی گئی۔ یہ نہایت پیاری نعت ہے۔ یہ بری دولت ہے۔ اگر قر آن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغه کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل سب ہدایتیں ہے ہیں۔'' (كشتى نوح روحاني خزائن جلد 19صفحه 27-26)

حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام اپني پياري جماعت كومخاطب كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

''قرآن شریف کو پڑھواور خدا سے بھی ناامید نہ ہو۔ مومن بھی خدا سے ناامید نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کی عادت میں داخل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مایوں ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خدا عَلیٰ تُحلِّ شَیء قَدِیُو خدا ہے۔قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو۔اور اس کا مطلب بھی پڑھو۔اپی نہاں کا مطلب بھی پڑھو۔اپی زبان میں بھی دعا کمیں کرلو۔قرآن شریف کو معمولی کتاب بھی کرنہ پڑھو، بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام بھی کر پڑھو۔''

(ملفوظات جلد دوم صفحه 191)

### قرآنِ کریم سے محبت اور احترام کے چندوا قعات

حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام کے قرآن کریم سے محبت واحترام کے چند واقعات لکھے جاتے ہیں جن سے انداز ہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس قدر قرآن کریم سے محبت تھی۔

#### حضرت أمّ المومنين رضى الله عنها كى روايت ب:

"ایک دفعہ۔۔۔مبارک احمد مرحوم سے بھپن کی لا پر وائی میں قر آن شریف کی کوئی ہے جمعی ہوگئ ۔ اس پر حضرت سے موعود علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا۔ اور آپ نے بڑے غصہ میں مبارک احمد کے شانے پر طمانچہ مارا۔جس سے اس کے نازک بدن پر آپ کی انگلیوں کا نشان اٹھ آیا اور آپ نے اس غصہ کی حالت میں فرمایا کہ اس کومیر ہے سامنے سے لے جاؤ۔"

(سيرة المهدى حصه دوم صفحه 324)

#### مرزاسلطان احمرصاحب (مرحومٌ) نے بیان کیا کہ:

" والدصاحب تين كتابيس بهت كثرت سے برطاكرتے سے \_ يعنی قرآن ميد\_مثنوى روم اور دلائل الخيرات اور كھانوٹ بھى ليا كرتے سے اور قرآن شريف بہت كثرت سے برطاكرتے سے \_"

(سيرة المهدى حصه اول صفحه 190)

" حافظ نور محمد صاحب رضی الله عند نے بیان کیا کہ۔۔۔ حافظ نبی بخش صاحب نے (حضور سے) ہنس کر کہا ہے ( یعنی خاکسار نور محمد ) بہت وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور میں تو وظیفہ نہیں کرتا ،صرف قر آن شریف ہی پڑھتا ہوں۔ آپ مسکرا کر فر مانے گئے تمہاری تو بیمثال ہے کہ کی شخص نے کسی کو کہا کہ بیش خص بہت اچھا کھانا کھایا کرتا ہے ، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں تو کوئی اعلیٰ مطانا نہیں کھاتا صرف بلاؤ کھایا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا قر آن شریف سے بڑھ کراورکون ساوطیفہ ہے۔ یہی بڑا اعلیٰ وظیفہ ہے "

کریم کے بارے میں آپ کے دلوں کو گر ما دینے والے اور ایمان میں ایک ٹی روح پھو نکنے والے اشعار کا تذکرہ نہ ہوتو یہ ضمون نامکمل رہےگا۔ چند بطور نمونہ کے پیش کرتا ہوں:

آئے فضائل قرآن مجید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

جمال وحسن قرآں نور جانِ ہر مسلماں ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآں ہے نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا بھلا کیونکر نہ ہو یکٹا کلام پاک رحمال ہے

بہار جاوِداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں ندہ خوبی چمن میں ہے نہاس ساکوئی بستاں ہے

کلام پاک یزدان کا کوئی ٹانی نہیں ہر گز اگر لولوئے عمال ہے وگر لعل بدخشاں ہے خدا کے قول سے قول بشر کیوکر برابر ہو وہاں قدرت یہاں در ماندگی فرق نمایاں ہے

پھرآ پاتر آن مجید کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

نور فرقال ہے جو سب نوروں سے اجلیٰ نکلا پاک وہ جس سے بیہ انوار کا دریا نکلا

حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا ناگہاں غیب سے یہ چشمہء اصفیٰ نکلا یا البی! تیرا فرقال ہے کہ اک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا

سب جہاں چھان چکے ساری دکانیں دیکھیں مے عرفاں کا یہی ایک ہی شیشہ لکلا کس سے اس نور کی ممکن ہے جہاں میں تشبیہ وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکنا لکلا

### محمود کی آمین

سیدنا حضرت المصلی موعود مرزابشرالدین محود احمد صاحب رضی الله عنہ نے جب قرآن مجید کا پہلا دور کممل کیا تو حضرت اقد س سے موعود علیہ الصلاة والسلام نے جون 1897 میں ای خوشی کے موقعہ پرایک تقریب آمین منعقدی۔ والسلام نے جون 1897 میں ای خوشی کے موقعہ پرایک تقریب آمین منعقد کی جس میں آپ علیہ السلام نے نہ صرف قادیان کے احباب کو دعوت دی بلکہ بیرون قادیان سے بھی احباب کو بلا کر اس خوشی میں شامل کیا اور اسی خوشی کے موقعہ پرآپ نے ایک منظوم آمین بھی لکھر 7 جون کو چھپوالی تھی۔ جواس تقریب پر پڑھ کر سنائی گئی۔ اندرخواتین پر قلم پڑھتی تھیں اور باہر مرداور بیچ پڑھتے تھے۔ پر پڑھ کر سنائی گئی۔ اندرخواتین پر قلم پڑھتی تھیں اور باہر مرداور بیچ پڑھتے تھے۔ پر آئی کے اندرخواتین پر قولی موئی دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ چندا شعار ہی قرآن کی مدح میں ملاحظہ ہوں ، اختصار کے ساتھ۔ آپٹور ماتے ہیں:

قرآں کتابِ رحمال سکھلائے راہِ عرفاں جواس کے پڑھنے والے اُن پر خداکے فیضال

اُن پر خدا کی رحمت جو اس پہ لائے ایماں بیروزکرمبارک سب حسان مسن یسرانسی بے چشمہء ہدایت جس کو ہو یہ عنایت بیرین خدا کی باتیں اِن سے ملے ولایت

یہ نور دل کو بخشے دل میں کرے سرایت یہ بیروزکرمبارک سبحان من یہ وانسی قرآل کو یاد رکھنا فیرمعاد رکھنا فیرمعاد رکھنا اپن اپنے زاد رکھنا

اکس ہے پیارے صدق و سداد رکھنا بیروزکرمبارک سبحان من بسوانسی

منظوم كلام اورحضرت مسيح موعود

حضرت مسيح موعود عليه السلام كى خدمت قرآن كا ذكر باورقرآن

### پرواز کے پر پیداکر

كلام حفزت صاحبزاده مرزابشيراحمه صاحب

حن اپنا ہی نظر آیا تو کیا آیا نظر غیر کا حس بھی دیکھے وہ نظر پیدا کر

چشم احباب میں گرتُو نے جگہ پائی تو کیا حسن واحساں سے دل خصم میں گھریپدا کر

بہ زرو مال تو دنیا میں ہی رہ جائیں گے

حشر کے روز جو کام آئے وہ زر پیدا کر

وحدت وطاعت و بےنفسی وصدق واخلاص حکمت و معرفت وعلم و ہنر پیدا کر

دین پر مال وتن و جان تھے ان کے قرباں

رنگ ہے ہو سکے جھ سے بھی اگر پیدا کر

شان اسلام کی قائم جوانہوں نے کی تھی نقشہ عالم میں وہی بار دگر پیدا کر

سخت مشکل ہے کہاں چال سے منزل یہ کئے ہاں اگر ہو سکے پرواز کے پُر پیدا کر

( بحواله مشكلوة تتمبر 2000 صفحه 19 )

پہلے سمجھے تھے کہ مویٰ کا عصا ہے فرقال پھر جو سوچا تو ہر اک لفظ مسیحا نکلا ہےقصوراپنا ہی اندھوں کا وگرنہ وہ نور ایبا چپکا ہے کہ صد نیربیضا نکلا

يهرآب العَلَيْل فرمات بين:

شکر خدائے رجمال! جس نے دیا ہے قرآل غینے سے سارے پہلے اب گل کھلا یہی ہے کیا وصف اس کے کہنا ہر حرف اس کا گہنا دلبر بہت ہیں دیکھے دل لے گیا یہی ہے دلیر بہت ہیں دیکھے دل لے گیا یہی ہے دیکھی ہیں سب کتابیں مجمل ہیں جیسی خوابیں خالی ہیں ان کی قابیں ، خوان ھدلی یہی ہے خالی ہیں ان کی قابیں ، خوان ھدلی یہی ہے خالی ہیں ان کی قابیں ، خوان ھدلی یہی ہے

آخر پر حضرت میں موجود علیہ السلام کے دوفاری شعروں کے ترجمہ پہ اس مضمون کوختم کرتا ہوں ۔جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کوکس قدر ترپ تھی کہ جلد سے جلد قرآن کا بول بالا ہواور ہر جگہ قرآن کی بادشاہت قائم ہو۔آپ فرماتے ہیں:

" میں خوشی سے سوبارا چھلوں اگر جھ پر ظاہر ہوجائے کہ قرآن مجید کا حسن و جمال ساری دنیا پر ظاہر ہوگیا۔اے بے خبرانسان! قرآن مجید کی خدمت کے لئے کمر باندھ لے،اس سے پیشتر کہ بیآ وازآئے کہ فلال شخص دنیا میں نہیں رہا۔''
(در نمین فارسی)

الله کرے کہ ہم سب بھی حضرت مسے موعود علیہ السلام کی تڑپ کو اپنی تڑپ بنا کرقر آن مجید کی خدمت میں لگ جائیں اور اپنی زندگیوں کا دستور العمل بنالیں۔اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔آئین۔

☆.....☆

### و كر حبيب العَليْهُ لِمْ

### محمة ظفرالله منجرا، مشنری جنو بی ریجن امریکه

آپ کے سامنے اس میے ومہدی کی سیرت کے چندا یسے نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں جن کو اختیار کرنے اور پیروی کرنے کی ہم کو تاکید کی گئی ہے۔ حضرت مرزاغلام احمد قادیانی علیہ السلام بھی حضرت اقدس محمد مصطفی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کو زندہ کرنے کے لئے آئے۔ آپ فرماتے ہیں

پھو کے دامن تراہر دام سے ملی ہے نجات لاجرم در یہ تیرے سرکو جھکا یا ہم نے

پس حضرت سے موعودی زندگی کا ذکر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں:

''میں دوہی مسئلے لے کر آیا ہوں۔خدا کی تو حید اختیار کرو۔ آپس میں محبت اور ہمدر دی ظاہر کرو۔''

(ملفوظات جلد2 صفحه 48)

سیرت کے اس مضمون کا محوریہی دو چیزیں حقوق اللہ اور حقوق العباد مونگی۔ بچین سے ہی خداکی یاداوراس کی محبت میں ایسے محوضے کہ غیروں کی زبان سے میسنا گیا شیخص زمینی نہیں آسانی ہے۔ بیرآ دمی نہیں فرشتہ ہے۔ ہراحمدی

#### اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبُدَهُ

کی انگوشی پہنتا ہے۔ بیدوہ الہام ہے جو حضرت میں موعود علیہ السلام کواس وقت ہوا جب آپ کے والد صاحب کی وفات ہوئی تو دل میں بیرخیال آیا کہ وہ آمدنی کے ذرائع جو والد صاحب کی زندگی کے ساتھ وابستہ تھے ان کے بارے میں مشکلات پیش آئیں گی۔اس کی بابت آپ فرماتے ہیں اس الہام نے جھے بجیب

سكينت اوراطمينان بخشا اوروه ميرا خدا أيبامتكفل ہوا كہ بھى كسى كا باپ ہرگز متكفل نہيں ہوگا۔ بيخدائى الہام شروع سے لے كرآ خرتك حضرت سے موعودعليه السلام پررحمت كابادل بن كرچھايار ہا۔ايساہى خودفر ماتے ہيں:

'' جب میں اپنی صندو قحی کوخالی دیکھا ہوں تو مجھے خدا کے فضل پریقین واثق ہوتا ہے کہ اب پیکھرے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے۔''

پس بیدالہام ہے،خوشخبری ہے ہراس احمدی کے لئے جو کسی وجہ سے پر بیٹان ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی مشکلات دور کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ ہاں ضرورت ہے دل کی کھڑکی کھول کراس سینہ میں اس خدا کو بسانے کی اور دنیا کو اس خدا کی طرف بلانے کی۔

#### آپ فرماتے ہیں:

"ہمارا بہشت ہمارا خداہے۔ہماری اعلیٰ لذّات ہمارے خدامیں ہیں کیونکہ ہم نے اسے دیکھا اور ہرایک خوبصورتی اس میں پائی۔ بیدولت لینے کے لائق ہے اگر چہتمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔" (کشنئ نوح)

آپ کے چھوٹے صاحبزادے مرزامبارک احمد صاحب بجین میں فوت ہوگئے۔آپ کوان سے بہت پیارتھا۔لوگوں کاخیال تھا کہ حضرت سے موعود کواس سے بہت نکلیف ہوگ کیکن جب وہ فوت ہوئے توانساللہ و إنسا اللہ و إنسا اللہ و خطب کر رجعہ و ن پڑھا۔ قبر پر بیٹھے ہوئے تھے ،خلیفہ اوّل مولوی نورالدین کو کا طب کر کے فرمایا:

"مولوی صاحب ایسے خوثی کے دن بھی انسان کو بہت کم میسر ہوتے ہیں۔ فر مایا جب قضا وقد رکے قانون کی چوٹ بندے کوآ کرلگتی ہے اور وہ اس کوخدا کے لئے برداشت کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اور خدا کی قضا پر راضی ہوتا ہے تو پھر وہ اس ایک آن میں اتنی ترقی کر جاتا ہے جتنی کہ چالیس سال کے نماز روز سے سے بھی نہیں کرسکتا تھا۔ پس مومن کے لئے ایسے دن در حقیقت ایک لحاظ سے براے خوشی کے دن ہوتے ہیں۔"

(سيرت المهدى جلداول صفحه 177)

چوہدری رستم علی صاحب ریلوے کے انسپکڑ تھے۔ انتہائی مخلص اور فدائی صحابی تھے۔ -/150 روپے تخواہ پاتے تھے اور 20 روپے رکھ کر باتی تخواہ حضور کی خدمت میں بجوادیت تھے۔ ان کالڑکا بہار ہوا ، ان کی اہلیہ اُس کوقادیان کے قرمشریں۔ ایک دن حضور نے لے آئیں اور حضرت سے موعود علیہ السلام کے گھر تھریں۔ ایک دن حضور نے فر مایا کہ میں نے رؤیا دیکھی ہے کہ کوئی میرے خدا کوگالیاں دیتا ہے۔ جھے اس کا برناصد مہ ہوا۔ اگلے دن وہ لڑکا فوت ہوگیا۔ اس کی والدہ جزع فزع کرنے لگ اور اس کے منہ سے پیکلمہ لکلا اربے ظالم تو نے جھے پر برناظلم کیا ، یہ الفاظ دہر اتی رہی ۔ حضورا قدس نے یہ الفاظ من لئے ، باہر تشریف لائے اور برنے جوش سے فر مایا اس وقت بیعورت اور ان کے خاوند میر سے گھر سے نکل جائیں۔ حضرت میر محمد اساعیل صاحب کی والدہ نے اس عورت کو سمجھایا کہ حضور ٹاراض ہیں اور جا کرمعانی مانگو۔ چنانچہ انہوں نے معانی مانگی تو انہیں معانی کر دیا گیا اور اُنکے کی تجہیز و تکھین کا انتظام کیا گیا۔

چوہدری رستم علی صاحب کی قربانی دیکھیں لیکن خدا کے سے نے غیرت تو حید کے مقابل پران کی قربانی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جب اُنہوں نے معافی مانگی تو وہی شفقت، رحمت واپس آگئی اور دفن کا انتظام کروا دیا۔

آپاپ پروردگار کی خاطر شب در دز ذکر الہی ،عبادات ، تبلیخ ادر دعظ ونھیحت میں گزارا کرتے تھے۔آپ کے دالدصاحب کی طرف ہے آپ کو'مسیّز'' کالقب تو ملاہی ہو' اتھالیکن خدائے تعلق کی شہادت تو غیر بھی دیتے رہے۔

نماز باجماعت کا اتنااہتمام تھا کہ اوائل زندگی میں قادیان کے ایک غریب نامینامعین الدین عرف حافظ کو اپنے گھر رکھ لیا اور اس کے اخراجات کے خود مشکفل ہو گئے کہ نماز باجماعت ادا کیا کریں گے۔ اس ادائیگی نماز میں

عدالت سے طلی کی آوازیں بھی مخل نہ ہوسکیں اور جب بھی کوئی سائل قرب خداوندی کے لئے کسی چلنہ یاورد کے لئے دریافت کرتا تو اکثر تین امور کی نفیحت فرماتے تھے:

نماز خشوع وخضوع ہے ادا کی جائے
 درود شریف کشرت ہے پڑھا جائے
 خالفین اسلام کی کسی کتاب کا جواب دو

ایک دن آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت بلال سے فر مایا که تہمارا کونساعمل ہے کیونکہ میں نے جنت میں تمہاری جو تیوں کی آ واز سی ہے آپ نے فر مایا اور تو کوئی یا زمیس ہاں! باوضور ہتا ہوں اور اس سے نو افل اوا کرتا رہتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاق قو السلام کا بھی یہی طریق تھا کہ آپ باوضور ہاکرتے تھے۔

خداکی توحید کی اشاعت کے سلسلہ میں حضرت میں موتودعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور فر مایا کہ جس خداکی طرف میں آپ کو بلار ہا ہوں وہ صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ دلائل ہے اس کی خدائی کا شبوت دیتا ہوں ۔ قبولیت دُعاکا اعجاز آپ کوعطا ہوا تھا۔ اس کے نمونے آپ نے شبوت دیتا ہوں میں درج کئے کہ س طرح ناممکن باتیں ممکن میں تبدیل ہوئیں۔

#### آپٌنے فرمایا:

" فدانے مجھے بار بار الہام ہے یہی فر مایا کہ آئندہ بھی جو کچھ ہوگا دعاہی کے ذریعہ ہوگا۔"

جب بيت الدعا كي تمير كروائي تواس كي غرض بهي يهي بتائي:

" ہم نے سوچا کے عمر کا اعتبار نہیں ہے۔ ستر سال کے قریب عمر سے گزر چکے ہیں۔ موت کا وقت مقرر ہے۔ خدا جانے کس وقت آ جادے اور کام ہمارا ابھی بہت باقی ہے۔ ادھر قلم کی طاقت کمزور ثابت ہوئی ہے۔ رہی سیف اس کے واسطے خدا تعالے کا إذن ، اور منشا نہیں ہے لہذا ہم نے آسان کی طرف ہاتھ اُٹھائے اور اسی سے قوت پانے کے واسطے ایک الگ جمرہ بنایا اور خدا سے دعا کی کہ اس مسجد

البیت اور بیت الدعا کوامن اورسلامتی اور اعداء پر بذر بعه دلائل نیره اور برا بین ساطعہ کے فتح کا گھر بنادے۔''

(بروايت مفتى محمد صادق " ذكرِ حبيب )

#### آئے فرماتے ہیں:

"ہمارا ہتھیارتو دعا ہی ہے اس کے سواکوئی ہتھیار میرے پاس نہیں جو کچھ ہم پوشیدہ مائکتے ہیں،خدااس کوظاہر کرکے دکھادیتا ہے۔" (ذکر حبیب)

جب آپ نے اسلامی اصول کی فلاسفی تصنیف فر مائی اس کے متعلق اشتہار شائع کیا کہ بیا یک نشان ہوگااس کے متعلق فر مایا:

'' میں نے اس مضمون کی سطرسطر پردعا کی ہے۔'' (اصحاب احمد جلد9صفحہ 265)

آپ فرماتے ہیں میں التزاماً چند دعا کیں ہرروز مانگنا ہوں۔ اپنے نفس کے لئے یہ دعا کیں مانگنا ہوں کہ خدا مجھ سے وہ کام لے جس سے اس کی عزت وجلال ظاہر ہواور اپنی رضا کی پوری توفیق عطا کرے۔ اپنی بیوی بچوں اور مخلص دوستوں اور سلسلہ سے وابستہ لوگوں کے لئے ۔ یہ ہمارے آقا کا روز کا دستورتھا۔

اس مضمون کے متعلق آپ کی کتابیں اور منظوم کلام بھرا پڑا ہے کہ کس طرح خدا کا میں جس کے لئے تڑپ کر خدا کے حضور گریہ و زاری کرتا رہا ہے۔ یہ آپ کی دعا وَں کا نتیجہ تھا جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت امال جانؓ نے بچوں کو بلا کر جونفیحت فر مائی وہ اعتراف تھا اس بات کا کہ حضرت سے موعود نے کیسے دعا کیں کیس آپ مُڑا نے فر مایا:

'' بچو گھر خالی دیکھ کریے نہ سمجھنا کہ تمہارے اہا تمہارے لئے پچھنہیں چھوڑ گئے انہوں نے آسان پر تمہارے لئے دعاؤں کا بڑا بھاری خزانہ چھوڑا ہے جو تمہیں وقت پرملتارہے گا۔''

(دُرِّ مکنون)

حضرت مسيح موعودعليه السلام في بياعلان بهي كيا:

#### سرے میرے پاؤل تک دہ یار مجھ میں ہے نہال اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار

اب میں سرت حضرت مسیح موعودعلیہ الصلاق والسلام کے دوسرے پہلو ہدردی بی نوع انسان یاحقوق العبادی طرف آتا ہوں۔ کس طرح آپ کے دن اور رات اس جذبہ سے سرشار تھے۔ حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوٹی روائند نے اپنی کتاب میں اس نقشہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے ۔ دیہات کی عورتیں جن کو وقت کی قدر نہیں تھی اپنے بیار بچوں کو لاتیں اور مفت دوائیں لیتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کا ضیاع بھی کرتی تھیں لیکن بھی آپ کے ماتھ پڑشکن نہیں آتے تھے۔ مولوی عبدالکریم صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا:

" حضرت بيرتوبرى زحمت كاكام ہادراس طرح بہت سافيتى وقت ضائع جاتا ہے ۔ اللہ اللہ كس نشاط اور طمانيت سے مجھے جواب دیتے ہیں كہ بيہ بھى تو ويساہى دينى كام ہے بيہ سكين لوگ ہیں يہاں كوئى ہيتال نہيں، ميں ان لوگوں كى خاطر ہر طرح كى انگريزى اور يونانى دوائيس منگوا كرر كھتا ہوں ۔ جووقت پركام آجاتى ہیں اور فرمايا بيبرا اثواب كاكام ہے ۔ مومن كوان كاموں ميں ست اور بيرواه نہيں ہونا جا مائے ."

(سيرة حضرت مسيح موعود)

#### آپ الكيكل فرماتے ہيں:

" بی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میراید ندہب ہے کہ جب تک دیمن کے لئے دعا نہ کی جاوے پورے طور پرسینہ صاف نہیں ہوتا۔۔۔ حضرت عمر رَاالِتُداسی سے مسلمان ہوئے۔ آنخضرت مالیہ آپ کے لئے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔۔ شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دیمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے (ہم نے) دو تین مرتبہ دعا نہ کی ہو۔ ایک بھی ایسانہیں ۔ اور یہی میں تمہیں کہتا ہوں۔۔ پستم جومیر سے ساتھ تعلق رکھتے ہو تہمہیں چاہیے کہتم ایسی قوم ہوجس کی نسبت آباہے

#### فَإِنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَشُقَى جَلِيسُهُمُ

یعنی وہ الی قوم ہے کہ اُن کا ہم جلیس (اور اُن کے ساتھ ملنے جُلنے والا) بدبخت نہیں ہوتا۔''

(ملفوظات جلد سوم صفحه 97.96ماخوذ از الحكم 17اگست1902)

پس میتعلیم ہے حضرت اقدی می موجود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اپنے دشنوں کے متعلق ۔اس سے اندازہ کرنا چاہیئے کہ جمیں اپنے دوستوں،عزیزوں اور رشتہ داروں اس سے بڑھ کر بیویوں یا خاوندوں سے کس طرح کا برتا و کرنا چاہیئے ۔دعا کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے حضرت عمر جیسے جاں شاراسلام کوعطا کئے ۔اس ہتھیار سے اپنے ماحول کواور گھر کوامن کا گہوارہ بناسکتے ہیں۔

#### حضرت منشى ظفر احمد كيور تعلوى بيان كرتے ہيں:

''ایک دفعہ ایک مولوی قادیان آیا وہ حضور سے بحث کرنے لگ گیا۔ حضور اسے جواب دیتے رہے۔ جب عاجز آگیا اور خاموش ہوگیا اس پر حضور نے اسے پوچھا کیا آپ سمجھ گئے ہیں۔ اس نے کہا جی میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ د قبال ہیں کیونکہ د قبال کی صفت میں یہ بھی آیا ہے کہ بحث میں دوسروں کا منہ بند کر دے گا۔ اس نے امر تسر جاکر اشتہار شاکع کیا اور بیروا قعد کھا اور یہ بھی لکھا کہ جب مرز ا صاحب اندر گئے تو میں نے ایک رقعہ بھیجا کہ میں ضرورت مند ہوں۔ پچھسلوک میرے ساتھ کرنا چا ہیئے۔ رقعہ ملتے ہی آپ نے فوراً پندرہ دو ہے بھیج دیے۔'' میرے ساتھ کرنا چا ہیئے۔ رقعہ ملتے ہی آپ نے فوراً پندرہ دو ہے بھیج دیے۔'' اصحاب احمد جلا 4 صفحہ 137)

پس جہاں اختلافات ہوں وہاں ہمارے آتا نے دعا اور احسان کی تعلیم دی ہے اور اس کواپنی ذاتی انا کامسکانہیں بنایا۔

#### مولوی عبدالکریم سیالکوفی رُوانته بیان فرماتے ہیں:

"آپاپ خدام کوبڑے ادب اور احترام سے پکارتے ہیں اور حاضر وغائب ہرایک کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ میں نے بار ہائنا ہے اندرا پنی زوجہ محتر مدسے آپ گفتگو کررہے ہیں اور اس اثناء میں کسی خادم کا نام زبان پرآگیا ہے تو بڑے ادب سے لیا ہے جیسے سامنے لیا کرتے ہیں۔ بھی "" تُو" کرے کسی کوخطاب

نہیں کرتے۔ تحریروں میں جیسا آپ کا عام روبہ ہے " دھنرت اخویم مولوی صاحب"۔ " اور اخویم جی فی اللہ مولوی صاحب" ای طرح تقریر میں بھی فرماتے ہیں" حضرت مولوی صاحب یوں فرماتے تھے۔"

انداز تخاطب بھی ماحول میں تبدیلیاں لاتا ہے اس وجہ سے گھر جنت کا نمونہ بھی بنتے ہیں اور جہنم بھی۔ آپ بھی ذومعنی بات نہ کرتے نہ بھی کسی کی دلآزاری کی بات کرتے نہ آ کھ کے اشارے سے بات کرتے ۔ستاری آپ کا شیوہ تھالوگوں کی ایک دوسرے کے خلاف شکایات سنزا پہند نہیں کرتے تھے بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ شکایت کرنے سے پہلے اس کے لئے 40 دن دعا کرو۔

حضرت اقدس مسيح موعودعليه الصلاة والسلام مزيد فرمات بين:

"اگرحاکم ظالم ہوتواس کو برانہ کہتے پھر وبلکہ اپنی حالت میں اصلاح کروخدااس کو بدل دے گایا اس کو نیک کردے گا جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بدعملیوں کے سبب آتی ہے۔ ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا ستارہ ہوتا ہے مومن کے لئے خدا تعالیٰ آپ سامان مہیا کردیتا ہے۔"

(ذكرِ حبيب صفحه 258)

ایک خادمہ نے گھر سے چاول پُراکئے اس کی چوری پکڑی گئی۔ جب آپ کوعلم ہوا تو فرمایا جھوڑ دواسے رسوا نہ کروضرورت مند ہے اسے پچھ دے دو۔ آنخضرت پڑھیئے نے فرمایا جہاں تک ہوسکے لوگوں کوسز اسے بچاؤ ادرے المحدود ماستطعتم

خدا کامسے خدائی صفت چیٹم پوٹی اورستاری کا مظہر تھا اور یہی تعلیم اور نمونہ ہمارے لئے چھوڑا کہ لوگوں کی کمزوریاں مشہور نہ کیا کرنا اوران کی خوبیوں سے معاشرہ کوآگاہ کرنا اگرہم میں سے ہرایک اسی صفت کو جاری کرنے والا بن جائے تو بہت سارے بدظنیوں پر مبنی جھگڑے اور عداوتیں خود بخو دختم ہوجا کیں گی۔ دوئتی کے تقدین کا کس طرح اظہار فرماتے ہیں 'ہراحمدی کیلیے ایک عمدہ نمونہ کی۔ دوئتی کے تقدین کا کس طرح اظہار فرماتے ہیں 'ہراحمدی کیلیے ایک عمدہ نمونہ

"أكركوكى مجھ سے عہدِ دوئى باند ھے تو مجھے اس عہد كى اتنى رعايت ہوتى ہے كدوه

کیبا ہی کیوں نہ ہو میں اس سے قطع تعلق نہیں کرتا اِلَّا یہ کہ وہ خود تعلق قطع کرے۔ فرماتے ہیں اگر ہمارے دوستوں سے کسی نے شراب پی ہواور بازار میں گرا ہو۔ لوگوں کا ہجوم اس کے گرد ہوتو بلا خوف لومۃ لائم اُسے اُٹھا کر لے آئیں گے۔ اور پیشتر اس کے اُسے ہوش آئے وہاں سے ہے جا ئیں گے تا کہ وہ ہوش میں آنے برشرمندہ نہ ہو۔''

(سيرة المهدى حصه دوم صفحه 93)

اس روایت میں دوئی کے تقدس کی حفاظت کی ہے اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والے حقوق دوئی کو نباہنے کی تلقین اپنی کیفیت حال سے کی ہے لیکن جماعتی اخوت عہد دوئت ہے بھی بڑھ کر ہے اس کا پاس کرنا ہراحمد کی کافرض ہے۔

آنخفرت التُفَيِّم اپنی بیوی حفرت خدیجه بَوَلَمْهَا عَرِّ ه وا قارب اور سهیلیوں کا بھی خیال رکھتے تھے اور بکرا ذرج کرتے تو ان کو بھی گوشت بھجواتے تھے۔اس طرح آنخضرت التَّفِیَمُ نے والد کی وفات کے بعداس کے زندگی کے دوستوں سے احسان کرنے کی بچوں کوتلقین فر مائی ہے۔ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کی اولا دکونھیجت فر مائی ہے۔

حضرت می موعود علیه الصلوٰ ق والسلام کے اس عبد دوسی کو جومریدوں کی صورت اختیار کر گیا تھا' حضرت مفتی صادق صاحبؓ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"میری والدہ قادیان آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں میری صحت کے لئے دعا کرتے صحت کے لئے دعا کرتے ہیں رہتے ہیں۔ آپ کو خیال ہوگا کہ صادق آپ کا بیٹا ہے اور آپ کو بہت پیارا ہے گئن میرادعویٰ ہے کہ وہ مجھے آپ سے زیادہ پیارا ہے۔"

حقیقت بیہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مفتی صاحب کا خاص خیال رکھا کرتے تھے ان کے وضو کے لئے لوٹے میں پانی لاتے ۔ایک دفعہ کا ذکر کرتے ہیں:

"1897 كا واقعہ ہے ميں قاديان آيا مجھے مجد مبارك ميں بٹھا يا اور فرمايا بيٹھے ميں كھا نالا تا ہوں تھوڑى دير كے بعد كھڑكى كھلى تو ميں كياد كھتا ہوں كما ہے ہاتھ

سے سینی اٹھائے ہوئے میرے لئے کھانالائے ہیں۔ مجھے دیکھ کرفر مایا کہ آپ
کھانا کھائے میں پانی لاتا ہوں۔ باختیار رفت سے میرے آنسونکل آئے کہ
جب حضرت ہمارے مقتداء پیشوا ہوکر ہماری بیخدمت کرتے ہیں تو ہمیں آپس
میں ایک دوسرے کی کس قدر خدمت کرنی چاہیے۔''

مہمان نوازی کا بیسلوک صرف مفتی صاحب کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ بہت سارے صحابہ کی دلچسپ روایات موجود ہیں کہ کس طرح خدا کا مسیح میز بان بن کرمہمان نوازی کا حق ادا کر تار ہا ہے۔ اور یہی وجھی کہ آخر وقت تک کنگر خانہ اور مہمانوں کی خاطر مدارات خدا کے مسیح نے اپنے ہاتھ میں رکھی ۔ اس مہمان نوازی میں حضرت امان جان کے زیور بھی کرمہمان نوازی کی صورت پیش آئی تواس کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور خدمت میں کی نہیں آنے دی۔ حضرت بھائی عبد الرحمٰن صاحب قادیانی فرماتے ہیں:

'' میں الد ارکی پہرہ داری کرتا تھا۔ سردی کا موسم تھا اور میر ابستر بھی ہلکا تھا۔ گیج کا پہتر ہوا تھا۔ ایک رات سردی کی شدت کی وجہ سے مجھے نیند نہ آئی ۔ حضرت اقدس تشریف لائے ۔ اس رات میں اٹھ کر کھڑ انہ ہو سکا۔ حضور اقد س نے اپنی پوشین جو دیوار پرلئک رہی تھی ، مجھ پر ڈال دی اور میں گہری نیندسوگیا۔ صبح جب اذان سے جاگا حضرت میں موعود اس کھڑکی سے اندر تشریف لائے۔ میں نے سلام عرض کیا۔ حضور مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھے اور فرمایا:

'میان عبدالرطن آپ نے تکلف کر کے تکلیف اٹھائی۔بستر کم تھاتو کیون ہمیں اطلاع نددی؟ شرط موت کی لگا نا اور رنگ اجنبیت کا دکھانا ٹھیک نہیں۔ دوچا رروز کی بات ہوتو اجنبیت انسان نباہ سکتا ہے۔ گرعمر کی بازی لگا کر تکلف واجنبیت میں پڑے رہنا باعث تکلیف ہوتا ہے۔ جب آپ نے گھر بارچھوڑا، ماں باپ چھوڑے، وطن اور قبیلہ چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئے تو آپ کی ضرور یات ہمارے ذمتہ ہیں''

(اصحاب احمد 5/247)

صبح ہوتے ہی حضور نے حکیم فضل الدین صاحب کوفر مایا کہ میاں عبد الرحمٰن صاحب کو آج ہی بستر تیار کرادیں جیسا پند کریں بنوادیں اور دو

جوڑے کپڑوں کے بھی بنوادیں۔

منٹی ظفر احمد صاحب قادیان آئے ہوئے تھے عید آگئ ۔ بازارنئ پڑی خرید نے گئے ۔ صفور اقد س کی نظر پڑ گئ ۔ دریافت فرمایا کہاں جارہ ہو؟ میں نے عرض کیا حضور پگڑی میلی ہوگئ نئی خرید نے جارہا ہوں۔ اس وقت کھڑے کھڑے اپنا عمامہ شریف اُ تارکر انہیں دے دیا اور فرمایا یہ آپ کو پہند ہے آپ لیس میں دوسرا باندھ لیتا ہوں۔

منٹی صاحب فرماتے ہیں مجھ پراس محبت اور شفقت کا جواثر ہواالفاظ اسے ادانہیں کر سکتے مذہب کی دنیا میں محبت، شفقت اور احسان ہی وہ نیکیاں ہیں جوایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ رکھتی ہیں۔

آنخضرت والمنظم فرماتے ہیں تمہارے بہترین لیڈروہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہواوروہ تم سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے لئے دعا کیں کرتے ہو اوروہ تمہارے لئے دعا کیں کرتے ہیں۔

سیٹھی غلام نی جوبڑے غریب مزاج چکوال کے رہنے والے تھوہ میان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کی ملاقات کے لئے قادیان آیا۔ سردی کا موسم تھا میں شام کے جھٹیٹے میں قادیان پہنچا۔ رات کا کھانا کھا کرلیٹ گیا کافی رات گزرگئی کوئی بارہ بج کا وقت ہوگا تو کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اُٹھ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکتا ہوں کہ میرے آقا ایک ہاتھ میں کرم دودھ کا گلاس لئے اور دوسرے ہاتھ میں لائین تھامے کھڑے ہیں۔ میں حضور کو دکھے کھر اگیا مگر حضور نے بڑی شفقت سے فرمایا کہیں سے دودھ آگیا تھا میں نے کہا آپ کو دے آؤں۔ آپ بیدودھ فی لیں۔ شاید آپ کو دودھ کی عادت ہوگی۔ سیٹھی صاحب بیان کرتے ہیں بیہ منظرد یکھا تو آٹکھوں میں آنسوائٹ آپ کو دودھ کی اللہ اللہ کیا اخلاق ہیں۔ بیہ خدا کا برگزیدہ اپنے ادنی خادموں کی خدمت اور دلداری میں کیا تکلیف اٹھا تا ہے۔

مسے وقت نے مہمان نوازی کے جس طرح حق ادا کئے ہراحمدی کوان روایات کواپی زندگی کا حصہ بنا نا چاہیئے ۔ ہاتھ میں لائٹین لے کر خد مات کے مواقع تلاش کرنے چاہئیں۔ یہی خدشیں ہیں جوآ خرسر داریوں پر منتج ہوتی ہیں۔ خدا کبھی ان خدمتوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ خاندان جن کی مہمان نوازی کی صفت قائم تھی اور ہے وہ دنیا میں بھی کسی سے کمتر نہیں بلکہ بہت نوازے گئے۔

کوئی غریب ہے یا امیر کوئی تعلیم یا فتہ ہے یا غیر تعلیم یا فتہ میں محمدی کے غلام ہوکر اس صفت کو پہلے سے بڑھ کر قائم کرنا اور گھروں کے دروازوں کو ہرا کیک کے لئے کھولنا ہی ہراحمدی کی تمنا ہونی چاہیئے۔

اب میں حضرت مسے موعود الطیعی کے خانگی معاملات کے بارے میں دوواقعات پیش کرنا چاہتا ہوں:

ایک واقعہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرت اماں جان رہ گائی کو معلوم ہوا کہ حضرت میں ۔ تو آپ نے کوشش ہوا کہ حضرت سے موعود النظی کا گو کے چاول پیند ہیں ۔ تو آپ نے کوشش کر کے چاول پہند ہیں ۔ تو آپ نے کوشش مرکے چاول پہنے کی اور حضرت اماں جان بڑی افسر دہ ہیٹھی تھیں ۔ حضور اقد س نے دریا فت فر مایا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فر مایا کو کے چاول بنائے تھے لیکن وہ ایجھے نہیں کے ۔ آپ نے فر مایا دکھا ؤ ۔ پلیٹ میں ڈال کر پیش کئے گئے ۔ حضرت سے موعود النظی نے ان چاولوں کی تعریف کی اور مجھے خوش کرنے کی اتنی باتیں کہیں کہ میرادل بھی خوش ہوگیا۔

اس میں ہمارے لئے دوسیق ہیں۔ایک تو ایک دوسرے کے جذبات
کاخیال اور قدر کرنا ہرایک کا فرض ہے اور دوسرے کی خاطر قربانی کا جذبہ بھی ہونا
چاہیئے۔ دوسری بات جوسب جوڑوں کے لئے ایک سبق ہے ایک دوسرے ک
پند کاخیال اور تلاش کرنا اور قدر کرنا ضروری ہے۔حضرت امال جائ گو گؤ ک
چاول پکانے کا خیال اس وجہ ہے آیا کہ حضرت سے موجود النیکی پند کیا کرتے
سے اس پند کی خاطر آپ نے کوشش کی۔ اس لئے ایک دوسرے کی پند کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔

ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1898 میں حفرت کیے موجود النظیمیٰ کواہم دینی ضروریات کے لئے روپیہ کی ضرورت تھی۔ آپ نے قرضہ لینے کی تجویز کا ذکر گھر میں کیا۔ حضرت اماں جان ٹے نے فر مایا باہر سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس ایک ہزار نفتد اور پچھڑ لیورات ہیں آپ اس کو لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فر مایا میں بطور قرض لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں باغ رہن کر دیتا ہوں گوحضرت اماں جان ٹیر قم پیش کر رہی تھیں لیکن دراصل جماعت رہن کر دیتا ہوں گوحضرت اماں جان ٹیر قم پیش کر رہی تھیں لیکن دراصل جماعت کو تعلیم دی جارہی تھی کہ بیویوں کا مال ان کا اپنا مال ہوتا ہے۔ قرض ہی لیا اور اس معاہدہ کو تحریر اور دجشری کر وایا گیا اور اس کی سعادت حضرت یعقوب علی عرفانی شماحت کے حصر میں آئی۔

اس میں جوسبق سکھایا گیا ہے ایک توبہ ہے کہ یویاں اپناسب کچھ پیش کریں بھی تو خاوندان سے بڑھ کراحسان کریں ۔عورتوں کے اموال پرنظر نہ رکھیں اور لین دین کے معاملات کو ضبط تحریر میں لایا کریں۔ چاہے جتنا ہی ایک دوسرے پراعتماد کیوں نہ ہواور یہی حضرت مسلح موعود النظیمین نے ہمیں تعلیم دی

آپ کی حسن معاشرت اپنی زوجه محتر مد کے ساتھ اتن اعلیٰ تھی جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت امال جانؓ نے فر مایا:

'' خدایاان کی زندگی خدمت دین میں خرج ہوتی ہے تو میری زندگی بھی ان کوعطا کردے۔''

ایک دفعہ حضرت سے موعود النظیۃ مولوی عبد الکریم سیالکوئی ماحب کو بیوی سے حسن معاشرت کی تلقین فر مارہے تھے اور ای طرح اور بھی نصائح فر مارہے تھے۔آپ نے فر مایا:

"میرابیحال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کساتھااور میں محسوں کرتا

تھا کہ وہ بانگ بلند دل کے رنج سے ملی ہوئی ہے۔ اور باایں ہمہ کوئی دلآ زار اور درشت کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہااور برخشوع وخضوع سے نفلیں پڑھیں اور پچھ صدقہ بھی دیا کہ بیدور تتی زوجہ پرکسی ینہانی معصیت الٰہی کا نتیجہ ہے۔ "

(سيرة حضرت مسيح موعودٌ مؤلّفه حضر ت عبدالكريم سيالكوثيٌ)

یہ ہے حضرت اقدس کی تعلیم کہ زندگی میں ایک دفعہ آوازہ کساتھا اور
کوئی سخت لفظ نہیں نکلاتھا لیکن استغفار، نوافل اور صدقہ بھی دیا گیا۔گھروں کو
جنت بنانے کے لئے ہمیں حضرت اقدس سے موعود النظیمی کے ان لفوش پا کواختیار
کرنا ہے جو ہمیں منزلِ مقصود پر لے جائیں گے۔ جو دراصل حضرت اقدس محمد
مصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس لئے حضرت مسے موعود فرماتے ہیں:

# يانج كشتيول ميں الهي تائيدونصرت

حضرت مسيح موعود الطيعين في فرمايا:

اس نے بڑے زورآ ورحملوں اور طرح کے نشانوں سے تم پر ثابت کر دیا کہ پیسلسلہ جوقائم کیا گیااس کاسلسلہ ہے۔ کیا بھی تنہاری آنکھوں نے ایسے قطعی اور یعنی طور پر وہ خدا تعالیٰ کے نشان دیکھے تھے جواب تم نے دیکھے۔خدا تنہارے لئے کشتی لڑنے والوں کی طرح غیر قوموں سے لڑا اور ان پر فتح پائی۔ (اس کے بعد آپ نے مختصراً وضاحت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ان پائچ کشتیوں کاذکر فرمایا جن میں آپ کے مخالفین کونا کامی دنام رادی کامند دیکھنا پڑا۔ ان کے نام ہیرہیں ):

- 1- عبداللّٰدآئقم
  - 2۔ کیکھرام
- 3۔ مہدتسوکا جلسہ جس میں آپ کو آپ کے مضمون کے بالارہے کی قبل از وقت خوشخری ملی۔
- 4۔ ڈاکٹر کلارک کامقدمہ، جس کے فیصلہ سے قبل ہی دوسوافراد کواس سے تعلق الہام سایا گیااور بالآخر فتح نصیب ہوئی۔
  - 5۔ مرز ااحد بیک ہوشیار پوری کے بارے میں پیشکوئی، جومقررہ مدت تین برس کے اندر فوت ہوگیا۔

(روحاني خزائن جلد14صفحه326)

# حضرت مسيح موعود عليه السلام كاسفرسيالكوك 27/كتوبرتا3/نومبر 1904 روايات رفقاء حضرت منج موعود كي روشني مين

# حبيب الرخمن زبروي

سفرسيالكوث مين حضرت والده صاحبة حضرت چومدرى ظفر الله خان صاحب رئاليد كا قبول احمديت

والدہ محتر مہ حضرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی تربیت کس طرح اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہوئی۔ آپ کو حضرت مسیح موعودٌ کاعلم اور حضور کی صدافت کے متعلق یقین عطا کیا گیا۔ اور اپنے خاوند محترم سے چندروز قبل قبولِ احمدیت کی توفیق پائی۔ جناب چوہدری صاحب تحریفر ماتے ہیں:

''اس دوران والده صاحبہ کواحمدیت یا حضرت سیح موعود کے دعاوی کا کوئی تفصیلی علم نہ تھا۔ ختی کہ حضور کے نام سے بھی واقفیت نہیں تھی 1904 کے دوران انہوں نے بعض رویاء دیکھے جن کی بناء پر انہیں اکتوبر 1904 کے آخر میں حضرت مسیح موعود النظامی کی بیعت کا شرف حاصل ہوا۔

والدہ صاحبہ دو پہر کے کھانے کے بعد بھد شوق حفزت مسیح موعود النظام کی فرودگاہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستہ اور مکان کی ہیت سے والدہ صاحبہ نے پہچان لیا کہ یہ وہی مکان (راستہ اور وہی بزرگ ہیں اور اس طرح برآمدہ میں ٹہل رہے تھے اور کا پی پر پھے تح بر فرمار ہے تھے) جیسا انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔

جب والدہ صاحبہ حفرت میج موعود الطبیۃ کی خدمت میں شرف باریابی کے لئے حضرت میر حامد شاہ صاحب مرحوم کے مکان پر حاضر ہو کیں تو خاکسار بھی ان کے ہمراہ تھا۔حضرت امال جان رکھٹنا کی خدمت میں حاضر ہوکر

انہوں نے عرض کی کرحضور کی خدمت میں پیغام بھیج دیں کہ چوہدری نفر اللہ خان کے گھر سے آئے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں چنا نچہ حضرت اماں جان کو ٹائونا نے والدہ منٹی شادی خان المعروف دادی صاحب کی خدمت میں پیغام بھیجا حضور نے بچھا کہ بیعت کرنے آئے ہیں کہ زیارت کرنے ۔ والدہ صاحب نے عرض کی کہ بیعت کرنے آئے ہیں کہ زیارت کرنے ۔ والدہ صاحب نے عرض کی کہ بیعت کرنی ہے ۔ حضور النظیمان وقت مکان کی حجمت پر تشریف رکھتے تھے اور غالباً لیکچر سیالکوئی تیاری میں مصروف تھے ۔ حضور نے کہلا بھیجا کہ تھوڑی دریا میں تشریف لائیں گے۔

تھوڑے ہی وقفہ کے بعد حضور تشریف لے آئے اور ایک پانگ پر جو وسطِ حن میں بچھا ہوا تھا تشریف فرما ہوئے۔والدہ صاحبہ چند دیگر مستورات کے ساتھ ایک چو بی تخت پوش جو اس پانگ کے قریب دوگز کے فاصلے پر بچھا ہوا تھا بیٹھی تھیں۔ جب حضور پانگ پر تشریف فرما ہو گئے تو والدہ صاحبہ خضور کیا۔ حضور میں بیعت کرنا چا ہتی ہوں۔حضور نے فرمایا بہت اچھا۔ اور والدہ صاحبہ نے بیعت کر لی بدوت ظہر کا تھا۔'

(رفقاء احمد جلد يازدهم ص36 تا 43)

حضرت چومدری محمد ظفر الله خان صاحب مَن الله فرماتے ہیں:

''سفر لا ہور کے تقریباً ایک ماہ بعد حضور الطبی سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ اور باوجود اس کے کہ مجھے آشوبِ چہم کی تکلیف تھی میں نے حضور کے سیالکوٹ کے قیام کا اکثر وقت حضور کی قیام گاہ کے قریب ہی گزارا۔ میرے والد

نے انہی ایام میں حضور کی بیعت کی اور سلسلہ عالیہ احمد ریہ میں داخل ہوئے۔میری والدہ نے اپنے بعت والدہ نے اپنے بیعت کی تھی۔'' کی تھی۔''

#### (اصحاب احمد جلد يازدهم ص 50)

'' حضرت سے موعود علیہ السلام کی سیالکوٹ تشریف آوری اس شہر کے لئے تا ابد باعث فخر اور امتیاز رہے گی ۔ حضور کا ورود عین مغرب کے بعد ہؤا۔
اسٹیشن پر خلقت کا اس قدر جموم تھا کہ پلیٹ فارم پر اس ہجوم کوکسی انتظام کے ماتحت لا نامشکل ہوجا تا اس لئے یہ انتظام کیا گیا تھا کہ جس گاڑی میں حضور اور حضور کے اہلی میت اور رفقاء سفر کررہے تھے اسے کا ٹ کر مال گودام کے پلیٹ فارم پر پہنچا دیا گیا۔ مال گودام کا وسیج احاطہ تھیا تھے خلقت سے بھر اہو اتھا۔ اور اس کے باہر سڑک پر بھی خلقت جمع تھی ۔ اسٹیشن پر اور ان باز اروں میں جہاں سے حضور کی سواری گزرنی تھی پولیس کا خاطر خوا ہا تنظام تھا۔

سپرنٹنڈنٹ پولیس اور اکثر حکام ضلع اور آنریری مجسٹریٹ انظامی گرانی کے لئے موجود تھے۔ بازاروں میں اور مکانوں کی کھڑ کیوں اور چھتوں پر کثرت سے لوگ موجود تھے اکثر توان میں سے زائر یا تماشہ بین تھ بعض مخالف مجھی تھے۔ مخالف علماء اور سجادہ نشینوں نے ہر چندلوگوں کورو کئے کی کوشش کی تھی کے حضور کے استقبال یا زیارت کے لئے نہ جا کمیں لیکن بیر مخالفت خوداس ہجوم کے بڑھانے میں ممہ ہوگئی۔

خاکسار بھی والدصاحب کے ہمراہ اسٹیشن پر گیالیکن ہجوم کی کثرت کی وجہ سے حضور کی گاڑی کے قریب پہنچنے کا موقعہ نہ ملا دُور سے اپنی گاڑی میں بیٹے ہوئے استقبال کا نظارہ د کیمنے رہے اور جب حضور النگی کی سواری ایک جلوس کی صورت میں اسٹیشن سے روانہ ہوگئ تو ہم واپس آگئے۔لیکن میرے ماموں صاحب جلوس کے ساتھ ساتھ گئے اور حضور کے اپنے جائے قیام پر پہنچ جانے ماموں کے بعد گھر واپس آئے۔ان سے ہم نے تفصیل کے ساتھ واقعات سے ۔جو حضور کو اور حضور کے وقعات کے ۔جو حضور کو اور حضور کے وقعات ہے ۔جو حضور کو اور حضور کے وقعا ہے کو اسلام مع اپنے اہلِ بیت اور افر او خاندان کے حضرت میر حامد شاہ صاحب کے مکان پر فروش ہوئے۔حضرت خلیفہ اوّل کا

قیام بابوعبدالعزیز صاحب مرحوم کے مکان پرقرار پایا۔

حضرت سے موعودعلیہ السلام کی سیالکوٹ تشریف آوری کے وقت والد صاحب کی طبیعت بھی بہت حد تک احمدیت کی طرف راغب ہو چکی تھی ۔ خاکسار بھی مغرب کے بعد مختفر مجلس میں والدصاحب کے ہمراہ حاضر ہوا کرتا تھا۔ تین چاردن کے بعد چو ہدری محمد امین صاحب نے والدصاحب کے پاس تسلیم کیا کہ ان کے اعتر اضات کا جواب تو مل گیا ہے چنا نچہ والدصاحب نے فرمایا کہ پھرکل بیعت کرلیں لیکن دوسری صبح جب والدصاحب چو ہدری امین صاحب کے مکان بیعت کرلیں لیکن دوسری صبح جب والدصاحب چو ہدری امین صاحب کے مکان پر پہنچ اور ان سے کہا کہ حضرت اقدس کی خدمت میں بیعت کے لئے چلیں تو چو ہدری صاحب ان کے بغیری صاحب نے فرمایا کہ آخر کے دون سے اور بیعت کرلی اس موقعہ پر بھی خاکساران کے ہمراہ تھا ہے اکتوبر کے آخر کے دن سے اور وقت فجر کی اس موقعہ پر بھی خاکساران کے ہمراہ تھا ہے اکتوبر کے آخر کے دن سے اور وقت فجر کی

(اصحاب احمد جلد يازدهم ص 31.30)

# جناب حافظ محمد حیات صاحب را پیشنر انسپکٹر پولیس حافظ آباد کے قلم سے

" 1904 میں جب حضور النظامی سیالکوٹ میں تشریف لائے میں شہر سیالکوٹ میں تشریف لائے میں شہر سیالکوٹ میں تعینات تھا۔ ایک دن پہلے شہر سیالکوٹ میں عام منادی کی گئی کہ جو کوئی مسلمان مرز اصاحب کود کی تھے شیش پر جائے گایا ان کے لیکچر میں جاوے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور عورت حرام ہو جائے گا۔ چنانچ حضرت اقدس النظامی کی تشریف آوری پر جب گاڑی محلّہ میانیہ پور سے گزر رہی تھی لوگوں نے گاڑی کو اینٹیس مارنا شروع کردیں کہ کئی شخیشے ٹوٹ گئے اور گئی آدمی گاڑی کے ساتھ لیٹ گئے میرے خیال میں آج کل کے مقابلہ میں مردم شاری کا ٹائی کے ساتھ لیٹ گئے میرے خیال میں آج کل کے مقابلہ میں مردم شاری ان ایام میں کم تھی لیک پھر بھی لالہ ٹو ڈرئل صاحب ما لک سیالکوٹ میر نے اپنے اخبار میں لکھا کہ مرز اصاحب کے استقبال کے لئے 35 ہزار کا مجمع ریلو ہے اخبار میں لکھا کہ مرز اصاحب کے استقبال کے لئے 35 ہزار کا مجمع ریلو کے اخبار میں لکھا کہ مرز اصاحب کے استقبال کے لئے 35 ہزار کا مجمع ریلو کے اخبار میں لکھا کہ مرز اصاحب کے استقبال کے لئے 35 ہزار کا مجمع ریلو کے اخبار میں لکھا کہ مرز اصاحب کے استقبال کے لئے 35 ہزار کا مجمع ریلو کے اسٹیشن پر موجود تھا جو مسلمان شے اور دوسری اقوام کی تعداد بہت کم تھی ۔ اور بعضوں نے یہ لکھا کہ اب مسلمانوں کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں عورتوں کو دوسر کے بعضوں نے یہ لکھا کہ اب مسلمانوں کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں عورتوں کو دوسر کے بعضوں نے یہ لکھا کہ اب مسلمانوں کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں عورتوں کو دوسر کے بعضوں نے یہ لکھا کہ اب مسلمانوں کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں عورتوں کو دوسر کے بعضوں نے یہ لکھا کہ اب مسلمانوں کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں عورتوں کو دوسر کے استقبال

خاوند تلاش کرنے جاہئیں۔شاہانہ سواری کے ساتھ حضور الظیلی مع خدام اور حضرت امال جان رہوں وصاحبز ادگان والا تبار کے مقام فرودگاہ مکان حکیم حسام الدین صاحب تشریف فرماہوئے۔

اس سال مولوی عبدالکریم صاحب روالت علالت طبع کے باعث سالکوٹ تشریف لائے ہوئے تھے۔ کمترین مولوی صاحب کے واسطے ہوا خوری کے لئے دواسیہ گاڑی مہیا کرتا اور شام کوان کوسیر کرایا کرتا گاہے خواجہ صاحب وغيره دوست لا مور سے بھی آ جاتے اور مولوی صاحب بحالت بياري ليکچر ديا کرتے تھے۔حضورنے مولوی صاحب سے مل کر فر مایا کہ آپ سیالکوٹ آ کراور گھر کی عمارات دیکھ کریہاں ہی بیٹھ گئے ۔ یہاں کوئی ضروری کام تھا۔مولوی صاحب نے عرض کیا کر حضوراب میری صحت اچھی ہے۔ صرف ایک ہی کام میں کرسکا ہوں اور کچھنہیں کرسکا،وہ پیر کہ علاوہ مردوں کے جو بازاروں اور دیگر مقامات پر چلتے پھرتے ہیں گلی کو چہ میں بیٹھنے والی مستورات کے کان میں بیہ بات پہنچادی ہے کہ حفرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں۔حضوراور مجھ سے یہاں کچھ نہیں ہوسکا۔حضور نے دستار مبارک کا بلود ہن مبارک پرر کھ کرتبسم فر مایا اور مولوی صاحب سے فرمایا۔ تو پھرمولوی صاحب اور کیا کام آپ نے کرنا تھا۔سب سے بڑا کام تو یہی ہے جس کے لئے میں مامور ہوں ۔اور ہر تقریر و گفتگو میں ذکر کرتا ر ہتا ہوں ۔سب دوستوں نے مولوی صاحب کے لیکچروں کی تعریف کی ۔حضور چھسات دن سیالکوٹ رہے اکثر لوگوں سے ملا قات فرماتے رہے اور بیعت بھی بكثرت ہوئى \_طبیعت بھی کسی قدر ناسازتھی \_غیرلوگ بھی بکثرت ملے بعض وقت اس قدر جهوم موجاتا تها كه براي مشكل موتى - ايك دن عكيم حسام الدين صاحب نے عرض کی کہ بہت سے لوگ دیدار فیض اڑ سے محروم جاتے ہیں۔4، 5 بج شام كا وقت تفاحضور الطيعة كوايك شاه نشين ير بشمايا كيا \_ اورلوك دور سے دیدار کرتے اور نیچے سے گزر جاتے تھے لیکن میں حسن ظن کی نہیں کہنا بلکدرب كعبه كونتم كها كركهتا مول كهوه نظاره جهال سينكثرول اشخاص مشتاق ديدار جمال مول محضور العنية كا چره مبارك چودهوين كاج نددكهائي ديناتها ـ بندوسكهوغيره دیدار کر کے خوش ہورہے تھے مجھے معا خیال آیا کہ امریکہ والے سے ہیں جنہوں نے حضور الطینی کا فوٹو ما نگا اور فوٹو د کھے کرا کٹروں نے رائے لگائی کہ بیرمنہ جھوٹ بولنے والانہیں ہے۔

اس سفر میں جہاں تک میرا حافظ مدد کرسکتا ہے دوسری صبح کو حضور النفي في قاديان واپس جاناتها كماكثر دوستوس اور ديكر مذاب والول نے تحریک کی کہ آپ کا ایک لیکچر سیالکوٹ ہو جائے ۔حضور والانے با وجودیکہ طبیعت ناساز ہے اورسفر کی تیاری ہے درخواست کومنظور فربالیا۔ ایک دن وقفہ کر کے تاریخ مقرر ہوگئی۔ جوں ، سالکوٹ جھاؤنی ، وزیرآباد، لاہور ، تجرات ، اطلاع ہوگئی۔ چونکہ لیکچر کی وجہ سے عداوت کا بازار زیادہ گرم سے گر ما گرم ہو گیا۔مولوی صاحبان بازار و چوک ہائے اورمسجدوں کے اندر چنگھاڑیں مارنے لگ گئے۔اس لئے لیکچر کا انظام اس محلّہ میں ایک جگہ کیا گیا۔میرابھی اس میں دخل تھا کہ زیادہ انتظام پولیس کونہ کرنا پڑے گا۔ میں نے اینے افسرسر دار گوردت سنگه صاحب انسکٹر پولیس شہر سیالکوٹ سے عرض کر دیا کہ زیادہ کسی انتظام کی ضرورت نہیں ہے۔اینے محلّہ میں جلسہ گاہ بنایا گیا ہے۔ مخالفین کو وہاں دخل نہ جوگا۔ دوسرے دن چرمیں حاضر ہوا کہ انتظام وغیرہ مناسب دیکھ اوں حضور الطفیج کی نسبت دریافت پرمعلوم ہوا کہ بالا خانہ کے سقف پر لیکچر تحریر فر مارہے ہیں۔ تنہا آپ ہیں۔ کسی کو جانے کی نسبت حکیم صاحب نے منع کیا ہوا ہے۔ ملاقاتی لوگ واپس جارہے ہیں۔اگر چہخلاف ورزی حکم حکیم حسام الدین صاحب تھی۔ نیز ان کی طبیعت بھی غصہ والی تھی سب گھر والے و دوست آشنا ان سے ڈرتے تھے مگر میرے دل میں یہ ایک عشق تھا کہ دیکھوں حضرت صاحب س طرح مصروف ہیں۔ حکیم صاحب نے اگر دیکھ لیا یاکسی نے بتا دیا تو ان کے خفا ہوتے جلدی جلدی نکل جاؤں گا یہ بھی ممکن تھا کہ مجھے وردی میں ملبوس دیکھ کر حکیم صاحب معاف کردیں گے۔ یہی بات دل میں ٹھان کرزینہ کے راستہ کو تھے پر چلا گیا۔اورآ خری دروازے کی اوٹ میں خاموثی سے کھڑ اہو گیا۔

میں حلفیہ بیان کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ سقف مکان کے اوپر چاروں کونوں پر چھوٹے شہنتین سے اور ان کے اندر بردی بردی چار دوائیں سیابی کی ہرشہ نشین پرایک ایک کرکے پردی ہوئی تھیں ۔حفرت صاحب کے ہاتھ میں لوہ کاقلم تھا سر پر چھوٹی سی اونی ٹو پی جو دستار مبارک میں رکھتے سے ۔ پہنی ہوئی تھی اور جلدی جلدی چلتے جاتے تھے اور دوات کا ڈوبدایک جگہ سے لئے تھے اور کا غذات لکھ لکھ کر لیلئے جاتے تھے۔ جب سار اور ق لکھا جاتا تھا تو نیچ زمین پر پھینک دیتے تھے۔ اکثر جگہ پر یہ کا غذ

پڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکا جوان عمر کا آیا اور جلدی میں سب
کافذات کے کر چلا گیا۔ میں نے آہتہ آہتہ اس سے پوچھاتم کیا کروگاس
نے کہا کہ میں کا پی نویس ہوں اور میری مدد پر دو چار آ دمی نیچے بیٹے ہیں۔ کوئی
کتاب نہیں دیکھی۔ خدا کا جری چلتے چلتے لکھتا جاتا ہے اور کافذات کے انبار پُر
ہو جاتے ہیں دوسرا کا پی نویس آیا اور وہ لے گیا۔ سلطان القلم کا نقشہ میرے
سامنے آگیا۔

دوستوآپ بھی منٹی ہیں میں نوشت خوان کے کام میں محکمہ پولیس میں مشہور تھا مگرا کیے خط کسی دوست کو یاسر کاری رپورٹ کھنی ہوتو کس قدر محنت ومیز کری یا تکیے غالجی کے فرش پر بیٹھ کے لکھتے ہیں۔ان ایام میں میں میں نے کوشش کی کہا کہ چلتے مکھوں مگر ککھے نہ سکا۔

انجام کارلیکچر تیار ہو گیااور جھاپی خانہ چلا گیا۔ جلسہ گا مکمل ہے کہ حضور کوکسی شخص نے چھی کامی یاز بانی کسی نے ذکر کیا ہو یک لخت علم صادر ہوا کہ ہمارا لیکچر باہر کھلے میدان یا کھلی جگہ پر ہونا جاہے ۔ بیرملّہ والی جگہ لوگ پیندنہیں كرتے - بانيان جلسے لئے يكس قدرمشكل بات تقى -سب حيران ره كئے كه کیا کیا جاوے ۔ حکیم حسام الدین صاحب ، والدمیر حامد شاہ صاحب و چودھری محمسلطان صاحب میزنیل تمشنر والدمولوی عبدالکریم صاحب و ڈاکٹر اقبال کے والدو بھائی سب ہوشیار آ دمی تھے یہ مجھے علم نہیں کہ س طرح فوراً خبر مشہور ہوگئ کہ لیکچرسرائے مہاراج جموں وکشمیر جوریلوے شیشن سیالکوٹ کے قریب ہے ہوگا۔ سرائے کا انتظام ہوگیا ہے۔ کیونکہ بلحاظ مذہبی تعصب کے کسی جگہ کے ملنے کی امیرنہیں تھی بس کیا تھاشہر سالکوٹ ایک کارزار بن گیا۔ آبادی شہر سے کیکر سرائے تک مولوی صاحبان کے اڈے علیحدہ سائیانوں کے نیچے لگ گئے میں غلطی نہ کر جاؤں دیر کا معاملہ ہے۔ایک اڈ ہ مولوی ابراہیم کا ایک پیر جماعت علی شاہ کا اور دو جار اور اڈے تھے۔ بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے گئے کہ کوئی مرزاصاحب کے کیکچر میں نہ جاوے۔شہر سیالکوٹ کے وسط میں ایک معجد دو دروازے والی کہلاتی ہے۔ وہاں پرایک جم غفیرموجودتھا۔ راہ گزرنے والوں کو سخت تکلیف تھی ۔ بدزبانی کی جاتی تھی۔ پولیس کوبھی اب انظام کی فکر ہوگئ۔ چنانچيسرائے كے اندرعين جلسكاه ميں مسربنى صاحب بهادر پوليس افسر بشنراده محمد یوسف خان صاحب مجسٹریٹ درجہ اول کی نوکری لگ گئے۔ پولیس کا انتظام

فاطرخواہ تھا سردار گوردت سکھ صاحب انسپلز پولیس ایک مشہور سراغ سال افسر سے شھری زندگی سے پچھ بے خبر تھے۔ میں نے ان کو ہرطرح سے تبلی دی کہ آپ ذرہ بھر بھی فکر نہ کریں مرزا صاحب کا الہام ہے کہ دشن ذکیل وخوار ہوں گے۔ اور بیسلسلہ بڑھے گا پھولے پھلے گا۔ دشمن منہ کی کھائے گا۔ چنا نچہ خدا کا جری شاہنہ سواری اور جلوس کے ساتھ روانہ ہوا میں دوستوں کے ساتھ جلوس کے ہمراہ تھا۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کے والد کی دکان کے بیاس اچا تک میرے دل میں بیسے گیا جلوس خدا کے فضل سے خیرو عافیت کے ساتھ سرائے میں بہنچ گیا معلوم بیٹھ گیا جلوس خدا کے فضل سے خیرو عافیت کے ساتھ سرائے میں بہنچ گیا معلوم ہوا کہ حافظ سلطان امام مجد نے اپنے شاگردوں کی جھولیوں میں را کھ کوڑا کرکٹ ڈال رکھا تھا کہ حضرت صاحب پر بیرا کھ بھولیوں میں را کھ کوڑا کرکٹ ڈال رکھا تھا کہ حضرت صاحب پر بیرا کھ بھی جاوے انہوں نے بیہ کرکٹ ڈال رکھا تھا کہ حضرت صاحب پر بیرا کھ بھینگی جاوے انہوں نے بیہ کرکٹ ڈال رکھا تھا کہ حضرت صاحب پر بیرا کھ بھینگی جاوے انہوں نے بیہ کرکٹ بدکی مگر آخر پروہ ان کے اپنے آدمیوں کے سر پر پڑی ۔ میں ابھی ذکر کروں گا کہ حافظ سلطان و حکیم نی بخش کو ن شخص سے اوران کا کیاانجام ہوا۔

سرائے کا جب بڑا دروازہ کھلاتو بکٹرت لوگ داخل ہوگئے اور جلسہ گاہ میں پہلے تمام جگہ، کری بیٹی شرفاء اور رؤساء وغیرہ سے پر ہوگئے تھے۔ مگر مولوی صاحبان کے اڈہ والے لوگ بھی دوڑ دوڑ کرسرائے کے اندرآ گئے اور شاملِ جلسہ ہوئے۔ مولوی صاحبان دیکھتے رہ گئے اورا کیلے میزکری پر ہاتھ بجاتے رہے۔

لیکچر حضرت مولوی حضرت عبدالگریم صاحب نے جس طریق سے
پڑھا وہ دوست جانتے ہیں جو وہاں موجود تھے یا جنہوں نے لیکچر سنے ہوئے
تھے۔ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔عداوت کا بازارگرم تو پہلے ہی سے تھا گر لیکچر میں
جب یہ پڑھا گیا کہ میں مسیح ہوں ،مہدی ہوں ۔اور ہندوحضرات کے لئے کرشن
ہوں ۔اس موقعہ پر میں نے دیکھا کہ شہزادہ محمد یوسف خان صاحب کمشنر چو کئے
ہوگئے اورادھرادھر گھور نے لگے۔مسٹر بٹنی بھی ہشیار ہوئے گرخدا کے جری کوایک
ذرّہ بھر پرواہ نہیں ۔ حکام کو خیال تھا کہ مسلمان تو پہلے سے ہی وشمن تھے آج ہندو
آریوں کے ساتھ بھی زیادہ بغض اور عداوت کا نیج ہویا گیا ہے۔

غرضیکہ بیلیجر بخیر وخو لی ختم ہوا اور دعا کے بعد بیرجلسہ ختم ہوا۔ سامعین خواہ کسی مذہب وملت کے ہوں سب بشاش نظر آتے تھے۔ مولوی صاحب جھوٹی ڈفلی بجاتے رہ گئے۔ حافظ سلطان امام مجدنے بیر ترکت کی کہ وہ کوڑا کر کٹ راکھ حضرت صاحب پر ڈالنا چاہتا تھا۔ اور ہیں بچیس شاگر دکو تھے پر کھڑے کئے

ہوئے تھے اور خود بھی شامل تھا اس کا بھائی کیم نبی بخش کہتا تھا کہ میں طاعون کا معالج ہول کسی شم کا بخار ہونو رأ طاعون دور ہوجاتی ہے۔اس بیکچر کے بعداوران کی بدختی اور بد باطنی کے اظہار کے نتیج کے طور پریہ ہوا کہ بیسارا خاندان جو گئ اشخاص پر مشمل تھا کیے بعد دیگر ہے سب ہی طاعون کا شکار ہوگئے ۔ آج ان کا کوئی نام لیوانہیں ہے۔ حافظ سلطان اپنے آپ کوایک تیس مار خان سجھتے تھے اور اپنے شاگر دوں پر ان کو بڑا فخر تھا۔ یہ لیکچر مشہور سیالکوٹ لیکچر ہے ۔احباب ملاحظ فرما سکتے ہیں۔''

(الحكم جلد چوده نمبر 23.22، 7 تا 14جولائي 1938ء ص3)

### حضرت مولا ناامام الدين صاحب كوليكي يؤلثه

" حضرت سے موجود العظیٰ جب سیالکوٹ لیکچرد نے کے لئے تشریف کے لئے تو میں بھی مدرسہ سے دخصت لے کرلیکچر سننے کے لئے گیا۔ جس مقام پر حضورا تر ہوئے تھے درواز ہے پر جاکر دربان سے درخواست کی تواس نے کہا کہ حضورا اس وقت کام میں مشغول ہیں اجازت نہیں بل سکتی۔ میر ہے ساتھ نواب خان تحصیلدار جو اِن دنوں گجرات میں ملازم تھے ملاقات کیلئے موجود تھے۔ انہوں نے کسی خاص ذریعہ سے پیغام بھیجا تو حضور نے صرف مصافحہ اور سلام کی اجازت دی۔ اور بالا خانے سے سٹر ھیوں تک تشریف لائے ہم نے بھی سلام اور مصافحہ کیا۔ تو میں نے فرط اشتیاق میں جناب کے پائے مبارک کو چو منے کے لئے ہاتھ لگڑ کر فر مایا ہے بڑا گناہ ہے تو بھی کر کر فر مایا ہے بڑا گناہ ہے تو بھی کر کرو۔ میں نے اس وجہ سے پابوتی کا ارادہ کیا تھا کہ در مختار میں صلحاء اور علماء کبار کی پابوتی کی اجازت مندرج ہے۔ اور بیرانِ طریقت خصوصاً چشتیاں میں عموا رواج ہے۔ "

(الحكم قاديان 21 اكست 1935 ص 5)

جناب محمد اساعيل صاحب سيالكوثى والشامام سجدنور قاديان

جناب محمد اساعیل صاحب سیالکوٹی امام سجد نور قادیان کے بیان کے مطابق منتی صاحب ہے کیو پھی زاد بھائی اور حضرت اقدی کے پرانے خدام میں سے ہیں۔ میں اس سلسلہ مضامین کی ابتداء

اس سرزمین کے ایک واقعہ سے شروع کرتا ہوں۔جس کے متعلق حضرت اقد س فرماتے ہیں:

'' مجھے اس زمین سے ایک ہی محبت ہے جیسا کہ قادیان سے کیونکہ میں اوائلِ زمانہ کی عمر میں سے ایک حصہ اس میں گزار چکا ہوں اور اس شہر کی گلیوں میں بہت ساچر چکا ہوں۔

حضرت اقدی مع اہل وعیال 127 کو بر 1904 کو لا ہور سے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے سالکوٹ میں تشریف لے گئے اور جب شیشن سے چلے تو لوگ بازاروں میں حضور کود کھنے کے لئے دوروہ کھڑے تھے۔اور جس گاڑی میں سوار تھے اس کے کوچ بکس پرایک انسیئر پولیس بیٹا تھا۔اور ایک آنریری مجسٹریٹ گھوڑا لئے آگے آگے چلا جارہا تھا اور وہاں حضرت میر حسام الدین صاحب والد حضرت میر حام الدین صاحب والد حضرت میر حام الدین صاحب والد حضرت میر حام الدین صاحب کے مکان یوفر وکش ہوئے۔

حضور مکان کے بالائی حصہ میں کھیرے تھے وہاں کے بعض مخالف لوگوں نے یدد کیصنے کے لئے کہ مرزاصا حب اپنے مکان میں کیا کرتے ہیں اپنے مکانوں کی چھوں پر چڑھ کر ادھر نظر دوڑائی شروع کی ۔ میرصاحب کے مکان کے اددگر ذھتی پردے بنے ہوئے تھے کینان کے بعض حصالیہ تھے کہ باہر سے کھڑے ہوکر د کیصنے سے اندر جو پچھ ہور ہا ہونظر آسکتا تھا وہ خدا جانے کس نیت سے د کیصنے گئے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صحن کے دونوں طرف دو دو اتیں رکھی ہیں اور حضرت مرزاصا حب کے ایک ہاتھ میں قلم اور دوسرے میں کاغذ ہے آپ مکان میں ادھر سے اُدھر اور اُدھر سے اِدھر پچر رہے ہیں ۔ اور لکھتے کے جاتے ہیں ید دکھکر ان کی بدگھا نیاں دور ہوئیں اور شرمندہ ہوئے ۔ یا در کھنا چھے جاتے ہیں بید کھے کر ان کی بدگھا نیاں کے متعلق فر مایا کرتے تھے کہ میں تو پیٹے کہ حضور کا بہی طریق کھر پاکھران کہ جومضمون بیٹھ کر لکھے جاتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوئے کے کئی متعد ہوتے ہیں اس لئے ہمارے مضمون ہوئی میں اور جلد جلد خدا کے فضل سے دلوں بھی اپنا کام کرنے کے لئے مستعد ہوتے ہیں اور جلد جلد خدا کے فضل سے دلوں کہ بھی اپنا کام کرنے کے لئے مستعد ہوتے ہیں اور جلد جلد خدا کے فضل سے دلوں کہ بھی اپنا کام کرنے کے لئے مستعد ہوتے ہیں اور جلد جلد خدا کے فضل سے دلوں کرتے ہیں۔

جب حضور الطیخان لا مور میں تشریف فر ما تھے تو مولوی اور مولو یوں کے دست و باز وجعفر زٹلی وغیرہ حضور کے خلاف سب شتم سے کام لیتے اور لوگوں کو ہر قسم کے فساد پر آمادہ کرتے رہتے تھے۔ جب حضور سیالکوٹ میں تشریف لے

گئے تو یہ جرگہ خدا کے سی النظیفیٰ کی آزار دہی کے لئے وہاں بھی پہنچا۔

حضور التفخیلا جس کے مکان پی طبر ہے ہوئے تھے وہاں ایک دھمن حق بازار میں سے جو گلی شروع ہوتی ہے وہاں گیا۔ اور عین اس کے سرے پر جس گلی بازار میں سے جو گلی شروع ہوتی ہے وہاں گیا۔ اور عین اس کے سرے پہنچا اور کے اندر میر صاحب کے مکان پر حضرت مسیح موجود تھم رے ہوئے تھے پہنچا اور وہاں کھڑ اتھا جب وہاں کھڑ ہے ہو کہ گلیاں دینے لگ جاتا۔ ایک نوجوان احمدی پاس کھڑ اتھا جب اس نے گالیاں سنی تو اس نے اس کو ڈانٹا پولیس والا آدمی آیا۔ اور اس نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤے تم کیوں ان کے مکان پر آکر گالیاں دیتے ہو۔

حضورً کے وہاں قیام کے دوران پیر جماعت علی وغیر ہ لوگوں نے عوام میں حضور کے خلاف بہت زہر پھیلا دیا اورفتو کی دیا کہ جومرزائیوں کا وعظ سنے گا اس کا نکاح ٹوٹ جاوے گا۔اورجس دن حضرت اقدس کا وہاں پر کیچرتھا پیر مذکور نے اپنے مریدوں کو بڑے زورہے روکا اور ہرطرف آ دمی کھڑے کرائے کہ وہ الال تو ہر مخف كوحفرت صاحب كے ليكورير جانے سے روكتے تھے۔ورنہ بير جي کے مریدوں کوآ دھ قدم نہ بڑھانے دیتے تھے ان تمام بندھنوں کے باو جودلوگ اں کثرت سے گئے کہ لیکجر گاہ پر ہو گئے اور پیرصاحب کاتعلیم یافتہ بھی گیا۔اور دیوار پھاند کراوررو کنے والوں کی نظروں سے چ کر گیا۔ منثی صاحب فرماتے ہیں اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ اگر چہ پیرصاحب نے تو بہت روکالیکن میں وہاں پہنچ ہی گیا یہ بات تو یاد ہے کہاس لیکچر کو سننے کے بعد میں میر کہنا ہوں کہ پیرصاحب کے پاس جانا اور بیٹھنا تو وقت ضائع کرنا ہے اور وہ نو جوان نہ صرف خود بھی پیر صاحب كامريدتها بلكقريبأسارااس كاخاندان بهي بيرصاحب كے حلقه ءمريدان میں شامل تھا۔ جب حضور وہاں سے واپس ہونے گئے تو کھے پیرصاحب نے لوگوں کو جوش دلایا ہوا تھاان سے بڑھ کرایک حافظ سلطان نامی شخص نے اینے اردگرد کے لوگوں میں جوش بھرا اور ان کوآ مادہ کیا کہ وہ حضرت صاحب بررا کھ ڈالیں اور پھر پھینکیں۔جب حضور وہاں سے چلنے لگے توجس گاڑی پر حضور سوار تھے وہ بند تھی ۔ تاہم احمد ی جن میں منثی صاحب خود بھی تھے گاڑی کے ساتھ ہوئے کہا بنی حفاظت میں گاڑی کور کھیں ۔لوگوں نے جواینٹ پھر اور را کھ لئے کھڑے تھے اور گالیاں دے رہے تھے پی خیال کیا کہ احمدی ہمیں دھوکہ دیتے ہں مرزاصاحب اس گاڑی میں نہیں جس کے ساتھ احمدی حارہے ہیں بلکہ مجھیلی گاڑی میں ہیں کچیلی گاڑی میں مستورات تھیں ۔اس خیال سے انہوں نے

اینٹ پھراوررا کھی بارش اس گاڑی پہیں کی جس میں حضرت اقدیں تھے بلکہ پھیلی گاڑی پر خاک دھول ڈالتے اور اینٹ پھر مارتے ۔اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے بامن حضرت اقدیں شیش تک پنچے۔''
دمحمد شباب خان فاروق قادیان 22منی 1919ء)

# مولوی چراغ الدین صاحب رَّالتَّهُ مِیچر گورنمنٹ ہائی اسکول گور داسپور

"1904 میں حضرت میں موعود التلیکی ایک تقریر کے لئے سیالکوٹ تشریف لے ۔ جب حضور والیس آئے تو وزیر آباد کے میشن پر پاوری سکاٹ صاحب اور میں بھی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا۔ ان دنوں ندہی حلقوں میں حضور کا بہت چرچا تھا اس لئے میں نے نہایت شوق سے گفتگو کو سنا اور حضور کی بررگ و برزصورت کوخوب ہی پھر کرد کھا۔ حضور کی گفتگور وجانیت سے مامورتی بررگ و برزصورت کوخوب ہی پھر کرد کھا۔ حضور کی گفتگور وجانیت سے مامورتی اور پاوری سکاٹ صاحب اپنے غیر شریفانہ اور اکھڑ طریقہ و کلام سے بہت کھسیانے ہوئے اور اپنی بدتہذی پر ندامت کا اظہار کیا۔ پھر عب تقدی اتنا تھا کہ نہ تو یا دری صاحب اور نہ ہی میں اپنی زبان کھول سکا۔" کہ نہ تو یا دری صاحب اور نہ ہی میں اپنی زبان کھول سکا۔" کے دنہ تو یا دری صاحب اور نہ ہی میں اپنی زبان کھول سکا۔" کہ نہ تو یا دری صاحب اور نہ ہی میں اپنی زبان کھول سکا۔" کے سنمبر 1934ء )

### نماز

''نمازالیی چیز ہے کہاس سے دنیا بھی منور ہوجاتی ہے اور دین بھی'' (ملفوظات جلد 5ص 251)

'' در دِ دل سے پڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال دیتی ہے۔'' (ملفوظات جلد5ص 251)

"اگرسارا گھرغارت ہوتا ہے تو ہونے دو مگرنماز کور ک مت کرو۔" (ملفوظات جلد6ص 370)

" وهمخص جوخدا کے حضور کریاں رہتا ہے۔" (تفسیر سورة بقرة از حضرت مسیح موعود)

# حضرت سيح موعودعليه الصلوة والسلام كي عائلی زندگی ہے متعلق چندنصائح

## امتەالنورىنى قرىشى \_ آسىڻن

دعویٰ ماموریت کے بعد حضرت میں موعود یا بنی جماعت کی روحانی اور اخلاقی ترتی کی طرف خصوصی توجه دی حضور یے کی مواقع بر احمدی مردو خواتین کومیش قیمت نصائح سےنوازا تا کہ وہ ایک مثالی رنگ میں تربیت کرسکیں۔ شادی کے بعدحصول اولاد کی خواہش ہرانسان کا ایک فطری جذبہ ہے کیکن اکثر اوقات اس بات کونظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اولاد کی خواہش صرف نیکی کے اصول ير مونى جابيع چنانچاس باره مين حضور فرماتي بين:

''لوگ اولا دکی خواہش تو کرتے ہیں مگر نہاس لئے کہوہ خادم دین ہوں بلکہ اس کئے کہ دُنیا میں اُس کا کوئی وارث ہواور جب اولا دہوتی ہےتواس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا۔ یہ یا در کھو کہ اُس کا ایمان درست نہیں ہوسکتا جو اقرب تعلقات کو نہیں سمجھتا جب وہ اس سے قاصر ہے تو اور نیکیوں کی اُمیداس سے کیا ہوسکتی ب?الله تعالى في اولا دى خوابش كواس طرح يرقر آن ميس بيان فرماياب:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنِ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إمَامًا ٥ (الفرقان75:25)

لینی خدا تعالی ہم کو ہماری ہیو یوں اور بچوں ہے آنکھ کی ٹھنڈک عطافر ماوے اور سیہ تب بى مىسرآكى بىكەدە فىق وفجورى زندگى نەبسركرتے موں بلكەعبادالرطمن كى زندگى بسركرنے والے بول اور خداكو برشے برمقدم كرنے والے بول اور آ كے كھول كركهدويا كه وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا عاولا داكرنيك اور متى موتوأس کا امام ہی ہوگااس سے گویامتق ہونے کی بھی دعاہے۔''

(ملفوظات جلد اوّل صفحه 562)

تر بیت اولا دانسان کی زندگی کااہم ترین پہلو ہےاُ سکے بارہ میں حضورٌ فر ماتے ہیں:

'' ہدایت اور تربیت حقیقی خدا کافضل ہے ہخت پیچھا کرنااور ایک عمل پراصر ارکوحد ہے گزار دینالیعنی بات بات پر بچوں کور و کنا اور ٹو کنا پیر ظاہر کرتا ہے کہ گویا ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں اور ہم اُس کواپنی مرضی کے مطابق ایک راہ پر لے آئیں گے۔بیایک قسم کاشرک خفی ہاس سے ہماری جماعت کو پر میز کرنا جا بھے۔ہم تواین بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں اورسرسری طور پر قواعداور آ دابِ تعلیم کی یابندی کراتے ہیں ۔بس اس سے زیادہ نہیں اور پھر اپنا بورا بھروسہ اللہ تعالی پر ركھتے ہیں جیساكسي میں سعادت كاتخم ہوگا وقت ير سرسبز ہوجائے گا۔''

(ملفوظات جلد اوّل صفحه 309)

اولاد کی بہترین تربیت کے لئے ضروری ہے کہ پہلے خوداین تربیت قرآنی احکامات کی روشی میں کی جائے۔ایے قول وفعل کے تضاد کودور کیا جائے اوراین کمزوریوں پراحسن طریق سے قابو پایا جائے۔ بسا اوقات بتاہ کن تاثیر ر کھنے والی برائیاں ظاہری طور پر بے ضرر دکھائی دیتی ہیں۔ چنانچہ انہی برائیوں سے بیخے کے لئے کشتی نوح میں حضور الطفیلانے عورتوں کوارشا دفر مایا ہے:

'' تقوی اختیار کرواور دُنیا ہے اور اُسکی زینت ہے بہت دل مت لگا وَ،قو می فخر مت كرو، كسى عورت سي طعها بنسى مت كرو، خاوندول سے وہ تقاضے نه كروجواُن کی حیثیت سے باہر ہیں کوشش کرو کہتم معصوم اور یا کدامن ہونے کی حالت میں قبرول مين داخل ہوخدا کے فرائض نماز ، ز کو ۃ وغیرہ میں سستی مت کرؤ'' (کشتی نوح صفحه 72)

ایک اورجگه برفر مایا:

'' میں سچ کہتا ہوں کہ برظنی بہت ہی بری بلاہے جوانسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی

ہے اور صدق اور رائتی سے دور پھینک دیتی ہے اور دوستوں کو رخمن بنا دیتی ہے۔ صدیقوں کے کمال حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان بدظنی سے بہت ہی بچے اور اگر کسی نسبت کوئی سوء ظن پیدا ہوتو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالی سے دعائیں کرے تا کہ اس معصیت اور اس کے برے نتیجہ سے نج جاوے''

(ملفوظات جلد اول صفحه 372)

#### پھرفر مایا:

''عورتوں کے لئے ایک مکڑا عبادت کا خاوندوں کا حق ادا کرنا ہے اور ایک مکڑا عبادت کا خدا کا شکر بجالانا ہے خدا کا شکر کرنا اور خدا کی تحریف کرنی ہے بھی عبادت کے دوسرا مکڑا عبادت کا نماز کوادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتیں ایسی رکھی ہیں جو بہت عمدہ زندگی تک پہنچاتی ہیں عہد کرواور عہد کو پورا کرو، اگر تکبر کروگی تو تم کو خدا ذکیل کرے گا ہے ساری با تیں بری ہیں کوئی چھوٹی عورت آوے تو چاہیئے کہ بڑی کوسلام کرے اگر کسی کوسی سے کرا ہت ہووے اگر حسد کپڑے سے ہویا کہ کسی اور چیز سے ہوتو چاہیئے کہ وہ اس سے الگ ہوجائے مگر رو بروذ کر نہ کرے کہ ید دل شکنی ہے اور دل کا شکت کرنا گناہ ہے اگر کھانا کھانے کو کسی کے ساتھ جی نہیں جا وہ تا تو کسی اور بہانے سے الگ ہوجائے مگر اظہار نہ کرے'

### يحرفر مايا:

" تکبراورشرارت بری بات ہے ایک ذرای بات سے ستر برس کے عل ضائع موجاتے ہیں'

شادی کے بعد خاوند اور بیوی کے تعلق کے نتیج میں ایک ایساپُر اسرار رشتہ وجود میں آتا ہے جس کے پیج وخم سے صرف وہ دونوں ہی واقف ہوتے ہیں۔ اس لئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے تا کہ وہ ایک دوسرے کے نقائص کو ڈھا نہیں اور ان کے رازوں کے امین اور عیوب کے حافظ بنیں عورت کے لئے اُس کے خاوند کے مقام کی تشریح کرتے ہوئے حضور النگیلا فرماتے ہیں کہ:

"اگراللدتعالی اینے سواکسی کوسجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے لیس مرد میں جلالی اور جمالی رنگ دونوں موجود ہونے چاہئیں۔اگر خاوندعورت کو کہے کہ تو اینٹوں کا ڈھیر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھدے تو اُس کا حق نہیں ہے کہ اعتر اض کرے'' جگہ رکھدے تو اُس کا حق نہیں ہے کہ اعتر اض کرے''

حفرت می موعود الطبی نے جہاں عورتوں کو اینے خاوندوں کا مطبع بننے کی تلقین فر مائی وہاں مردوں کو بھی اپنے اہل وعیال سے نیک برتا ور کھنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچے فرماتے ہیں:

" چاہیئے کہ بیو یوں سے خاوند کا ایساتعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں اگرا نہی سے اُس کے تعلقات الجھے نہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے سلح ہورسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے خیس و کھی محمد کے اُس کے لئے اچھا ہے۔"
میں سے اچھاوہ ہے جو اپنے اہل کے لئے اچھا ہے۔"
میں سے اچھاوہ ہے جو اپنے اہل کے لئے اچھا ہے۔"
میں سے اچھاوہ ہے جو اپنے اہل کے لئے اچھا ہے۔"

### پرفرمایا:

"اپنی ہو یوں سے رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آویں وہ اُن کی کنیزین نہیں ہیں۔ درحقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے پس کوشش کرو کہ اپنے معاہدہ میں دعا باز نہ تھہر وسوروحانی اورجسمانی طور پراپنی ہیو یوں سے نیکی کروان کے لئے دعا کرتے رہواور طلاق سے پر ہیز کرو کیونکہ نہایت بد، خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو گندے برتن کی طرح جلدمت تو ڑو۔"

#### (ضميمه تحفه گولژويه صفحه 29)

ايكاورجگر پر وَعَلَى الْمَوْلُوْدُ لَهُ دِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُن كَاتْفير كرتے ہوئے فرمایا:

"لینی میربات مردوں کے ذمہ ہے کہ جو عورتوں کو کھانے کے لئے ضرورتیں ہوں یا پہننے کے لئے ضرورتیں ہوں وہ سب اُن کے لئے مہیا کریں اس سے ظاہر ہے

# لعن

### محمة ظفرالله خان. فلا دُلفيا

صرغم سے سوا عنایت ہو ۔ حوصلہ اک نیا عنایت ہو سیّدی پرگلیم غم سے کوئی گوہر بے بہا عنایت ہو "سُر مةِ خاكِ يا عنايت هو آ گیا ہے غبار آ تکھوں میں" حسرت وغم کی تیرگ نہ ٹی آرزوؤں کی بے کلی نہ گئی م لے فظوں میں روشنی نہ رہی ہے ہے کج دلی نہ گئی ا نوړمېر و وفا عنايت هو "آ گيا ہے غبار آ نکھوں ميں" حرتیں مُستحاب ہو جائیں محو تعبیر خواب ہو جائیں آتشِ اشك ناب سے دُهل كر زخم سارے رُباب ہوجا كيں الی آهِ رسا عنایت ہو "" كيا بي غيارا تكھوں ميں" گرد آلوده ان جبینول کو خاک آلوده ان نگینول کو ہاں انہیں زخم زخم نظروں کو ہاں انہیں تار تارسینوں کو سجدهٔ با صفا عنایت ہو " آگيا ہے غبار آئھوں ميں"

### کمردورت کامر بی اورخسن اور ذمددار آسائش کاتھر ایا گیا ہے۔'' (چشمهء معرفت حصه دوم صفحه 275)

### سورة النور کی پردہ میں نازل شدہ آیات کی تفییر کرتے ہوئے حضورً فرماتے ہیں:

"خداکی کتاب میں پردہ سے بیمرادنہیں کہ فقط عورتوں کوقید یوں کی طرح حراست میں رکھا جائے بیان نادانوں کا خیال ہے جن کو اسلامی طریقوں کی خبرنہیں بلکہ مقصود بیہ ہے کہ عورت مرد دونوں کو آزادنظر اندازی اورائی زینتوں کے دکھانے سے ردکا جائے کیونکہ اس میں دونوں مرداورعورت کی بھلائی ہے بالآخریا در ہے کہ خوابیدہ نگاہ سے غیرمحل پرنظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچالینا اور ووسری جائزالنظر چیزوں کو دیکھنا، اس طریق کوعربی میں غض بھر کہتے ہیں اور ہرایک پرہیز گارجو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کونہیں چاہیئے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کونہیں چاہیئے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف عیا ہے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کونہیں چاہیئے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف عیا ہے دل کو پاک رکھنا تھا ہی کے اور بیرہ ہم مبارک عادت ہے جس سے اُس کی بیطبی عادت ڈالنا ضروری ہے اور بیرہ ہم مبارک عادت ہے جس سے اُس کی بیطبی عالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آ جائے گی اور اُس کی تمدنی ضرورت میں بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بیوہ خلق ہے جس کواحصان اور عفت کہتے ہیں۔"

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحه 35)

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضرت سے موعود الطبیقا کی پُر معارف نصائح پڑعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے تا کہ ہم اپنی اوراپی آنے والی نسلوں کی صحیح رنگ میں تربیت کرکے دنیا وآخرت میں سُرخرو ہوں ۔خدا تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلائے۔آمین ثم آمین۔

☆.....☆.....☆

### آٹھ یا نو ماہ کے روز بے

1875 یا 1876 میں حضرت اقدی سے موعود علیہ الصلا ہ والسلام نے متواتر آئھ یا نوماہ کے روز سر کھے۔اس دوران آپ اپنی غذا کو کم کرتے چلے گئے یہاں تک کہ آٹھ پہر میں آپ کی غذا چند تولد کے برابررہ گئی۔اُس عرصہ میں آپ پر بہت می روحانی برکتیں نازل ہوئیں اور آپ نے کشوف اور دویا میں بہت سے فوت شدہ انبیاء اور دیگر بزرگوں کو دیکھا۔

# علمی اور تحقیقی مضامین میں حوالے درج کرنے کے طریق

# بدایت الله بادی، ایریراحدیدگز کینیدا

تجسس اور تلاش کا جذبہ ابتدائے آفرینش سے ہی خداتعالی نے انسانی فطرت میں ودیعت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحقیق وجبحو اور ایسرچ کی تاریخ آئی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان خود۔ اور ہر دور میں اہل علم اور اہل قلم حضرات اپنے نظریات کی تائید میں اپنے پیش رووں سے مدد لیتے رہے اور بھی محضر اہل فکر ونظر سے بھی تائید حاصل کی تحقیق کے دوران بار ہا ایسے مقامات آتے ہیں جہاں محققین حضرات کو دیگر کتب ، رسائل وجرائد اور مختلف جائزوں کی چھان بین کرنی پڑتی ہے۔

جہاں تک ریسر چ کا تعلق ہے اس کے طریقہ ہائے کا راور معیار مختلف ہیں۔ ریسر چ کی مختلف اقسام ہیں اور ہرنوع کے لئے علیحہ علیحہ علیحہ تعلیلی اور خلیلی تجزیبہ کے طریقے ہیں۔ اور اکثر و بیث تر محقین اپنے نظریات کی صحت اور استنباط و استدلال کی تائید میں سچائیوں اور حقیقوں کو پر کھنے کے لئے بھی استقرائی (Inductive) اور بھی استخرائی (Deductive) طریقہ کا راستعال کرتے ہیں۔ الغرض اہل فکر ووائش جب بھی کوئی بات لکھتے ہیں تو اس کے لئے اسنا داور حوالے پیش کرتے ہیں۔ فلاہر ہے کہ اجھے مضمون کی زینت اور اس کی علمی اور حوالے پیش کرتے ہیں۔ فلاہر ہے کہ اجھے مضمون کی زینت اور اس کی علمی اور ضروری ہے کہ حوالہ جات سے کیا جا تا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ حوالہ جات اس طرح درج کئے جا ئیں کہ وہ نہ صرف مقبول عام کا درجہ رکھتے ہوں بلکہ سادہ اور عام فہم بھی ہوں۔ اور ان میں کیسا نیت ، معنویت اور ہمہ گیریت پائی جاتی ہو۔ چنا نچے اس مقصد کے لئے مختلف اسنا داور حوالہ جات کے لئے مختلف اسنا داور حوالہ جات

استعال کرتا ہے۔جن کی چند مثالیں بطور نموندافادہ عام کے لئے پیش کی جاتی ہیں۔ حوالہ جات کے عنا صرمع امثلہ

1\_قرآن مجيد

سورة كانام بسورة كانمبر بآيت نمبر

مثلأ:

اورنماز قائم کرواورز کو ۃ دو،اورخدا کی خالص پرستش کرنے والوں کےساتھ مل کر خدا کی خالص پرستش کرو۔

(سورة البقرة2:44)

### 2-مديث

صدیث کی کتاب کانام - کتاب کانام - باب کانام مثل:

خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت انس رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بين كه آخ صرت الله تعالى اتنا خوش ہوتا ہے كه اتن خوش اس آدى كونهيں ہوگى جميے جنگل بيابان ميں كھانے پينے سے لدا ہوا كمشده اونٹ مل جائے۔

(صحيح بخارى كتاب الدعوات، باب التوبه)

### موضوع مورخد صفحنبر

شلأ:

ہائمی ،عبدالقدوں۔'' جنگ بدر میں آنخضرت طریق کا حسن خلق' ۔اسلام آباد، مورخه 25 دسمبر 1985ء بمقام اسلام آباد ہوئل ۔سیرت کانفرنس منعقدہ 27-25 سمبر 1985ء۔ صفحہ 30-40

# 7 مطبوعه كانفرنس يار بورث

مقرریا مقاله نگار کا نام مضمون - کانفرنس کا نام - مرتبه - مقام اشاعت - ناشر -سن اشاعت - صفح نمبر

مثلًا:

مثلأ:

فاروقی، المعیل " فتح مکه میں آنخضرت التی کا حسن خلق ' آل پاکتان سیرت کانفرنس منعقده اسلام آباد مور نه 25-27 دسمبر 1985ء مرتبه جاوید احمد کراچی : الموتمر العالم الاسلامی، 1986ء صفحه 125-115

# 8 حواله جاتی کتب

مضمون نگار مضمون مواله جاتی کتاب کا نام مرتبه ایدیش-مقام اشاعت ناشرسناشاعت جلدنمبر صفحه کالمنمبر

مودودی ،سید ابوالاعلی - "خلافت" در دائره معارف اسلامیه ، مرتبه کلیم احسن صدیق \_ تیسرا ایدیش \_ لامور: دانش گاه پنجاب ، 1982ء ، جلد 5، صفحه 20-5

### علامات (Punctuations)

حوالہ جات درج کرتے ہوئے علامات کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کوئکہ ہرعلامت کے معنی ہیں۔وہ نہ تو بے معنی ہیں اور نہ ہی بے مقصد۔

### 3-كتب

مصنف ۔ کتاب کا نام ۔ ایڈیشن ۔ مقام اشاعت ۔ناشر۔ن اشاعت۔جلد۔صفح نمبروغیرہ

> مصنف سے مرادمتر جم ،مؤلف ،مرتب ،شارح ،مبصر وغیرہ ہے۔ مثلاً:

شاہد، دوست محمد تحریک پاکستان اور جماعت احمدید ،لندن ایڈیشنل وکالت تصنیف، (ت۔ن) ہفخہ 19

## 4 \_رسائل وجرائد

مضمون نگار مضمون \_ رساله \_ میعاد \_ مقام اشاعت \_ جلد \_ شاره \_ صفحه نمبر مثلاً :

ابونعمان \_'' قرآن مجيد كااختلاني ترجمه' ، مفت روزه لا مور ـ لا مور: جلد 35 ، شاره 22،18 فروري 1986 صفحه 3

### 5 ۔ اخبارات

بیان دینے والے کا نام۔'' خبر کی سرخی''۔ اخبار، مقام اشاعت کیمل تاریخ۔ صفح نمبر۔ کالم نمبر

اخبار میں بیان دینے والے سے مراد خط لکھنے والا مضمون نگار، کالم نگار، مبصر، مدیر وغیرہ ہیں۔

شلًا:

ولی خان کا بیان ۔ قائد اعظم کے فرمان کے بعد پارلیمنٹ کسی کوغیر مسلم قرار نہیں دے سے خان کا بیان ۔ دے سکتی ۔ ہم آج بھی احمد یوں کوغیر مسلم قرار دینے کے خلاف ہیں۔ روز نامہ جنگ لندن: 21 جولائی 1986ء ، صغیہ 4، کالم 3-4

# 6\_كانفرنس

مضمون نگار\_مضمون \_مقام اشاعت \_ تاریخ \_ بمقام \_کانفرنس کا

### محذوف (Omissions)

بسااوقات مضمون کے پیش نظر اقتباسات درج کرتے وقت اصل متن کے کچھ حصے حذف کرنے پڑتے ہیں وہاں حذف کی علامت ڈالنا بے حد ضروری ہے۔ورنہ غیر معمولی ابہام کا خدشہ ہے۔حذف کی علامت کے لئے تین نقطے سادر ہے کہ نہ دو نقطے ہو سکتے ہیں نہ چیار۔

اگرکسی مضمون میں کوئی اقتباس درج کیا گیا جو کہ صرف دو پیرا گراف
پر مشتمل ہے۔ اور اس متن میں حذف کی علامت نہیں ڈائی گئی۔ اور یہ لکھا گیا کہ
پیا اقتباس صفحہ 11 تا 13 سے نقل کیا گیا ہے ، تو یہ درست نہیں ۔ حالانکہ ہوسکتا
ہے کہ ایک پیرا گراف کا بچھ حصہ صفحہ 11 سے لیا گیا ہواور ضرورت کے پیش نظر
دوسرا پیرا گراف کا بچھ حصہ صفحہ 13 سے لیا گیا ہو۔ اور صفحہ 12 پر جومتن ہے اس
سے بچھ بھی نہ لیا گیا ہو۔

#### مثلا:

"اس جگه مه بھی یا در ہے کہ خدا کا سورج اور چاند وغیرہ کی قتم کھانا ایک دقیق حکمت پر مشتمل ہے ... سوان قسموں میں یہی قانون قدرت اللہ تعالی پیش کرتا ہے اور فرما تا ہے کہ تم غور کرکے دیکھو کہ کیا خدا کا یہ محکم اور دائی قانون قدرت نہیں کہ ذمین کی تمام سرسبزی کا مدار آسان کا یانی ہے۔"

(اسلامي اصول كي فلاسفي ـ روحاني خزائن، جلد10 ، صفحه 126-130)

اس اقتباس پرغورفر مائیں۔اگراس متن میں حذف کے لئے تین نقطے ... نہ ڈالے جاتے تو کیا یہ متن چارصفات پر مشتمل ہوسکتا تھا۔ ہرگز نہیں۔اس لئے حذف کی علامت ڈالنا بے حدضروری ہے۔

### اصل ماخذ

مرمکن کوشش کی جائے کہ حوالہ جات اصل ماخذ Source ہے مکن کوشش کے جائیں۔اصل ماخذ سے مرادوہ کتاب یا رسالہ ہے جس میں سے مضمون نگار نے عبارت اصل حالت میں درج کی ہو۔ جیسے قرآن کریم، کتب احادیث، کتب سیدنا حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام، روحانی

خزائن، ملفوظات ، اشتہارات، کتب خلفائے احمدیت ، کتب علیائے سلسلہ ، انسائیکلوپیڈیاوغیرہ

جہاں تک خلفا ہے سلسلہ کے خطبات جمعہ، روح پرور اور ایمان افروز خطابات،
ارشادات، پیغابات اور منظوم کلام کا تعلق ہے ان کی اشاعت و طباعت کا اصلی
ماخذ، جماعت احمد میہ کے مرکزی اخبارات اور رسائل و جرائد ہیں۔ جس اخباریا
رسالہ سے اقتباس لیا جائے وہاں '' منقول از'' لکھا جائے تا کہ ان اقتباسات کی
صحت کی ذمہ داری اس ادارہ پرعائد ہو۔

مثلاً: '' جن گھروں میں ذکر الہی کی آوازیں بلند ہوتی ہیں وہاں خدا کا نوراتر تا ہے۔...''

خطبه جمعه فرموده سيدنا حضرت خليفة كمس الرابع رحمه الله تعالى -18 مارى 1994 مرية 1994 مارى 1994 مارى 1994 مارى المساح الماري المساح الم

منقول از ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل لندن -15 اپریل 1994ء ، صفحہ 5 (منقول از کی بچائے مطبوعہ بھی لکھ سکتے ہیں۔)

### 1.50

اصل ماخذ کا ایک اور پہلو بھی غورطلب ہے جس کا تعلق ترجے سے ہے۔ اگر چہ ترجمہ ایک فن ہے۔ لیکن پھر بھی ترجمہ، اصل تو نہیں ہوتا۔ کیونکہ دانشوروں کا کہنا ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے مترجم کے اپنے خیالات اور تا ثرات نادانستہ طور پر اس میں شامل ہوجاتے ہیں۔ عام طور پر ترجمہ، اصل کا مفہوم اوا کرتا ہے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ اصل بھی لکھا جائے اور اس کا ترجمہ بھی درج کیا جائے۔

### ת הת נות הת

اس سے مرادیہ ہے کہ اصل کا کسی زبان میں ترجمہ کرلیا جائے اور پھر اس ترجی کو اصل کا متبادل سجھ کردیگر زبانوں میں اس کے ترجمے کئے جا کمیں۔ خاص طور پر جب اصل کا ترجمہ در ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ اصل کا حقیق عکس پیش نہیں کرتا۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ترجمہ، اصل سے بہت دور چلا جاتا

ہے۔ اور یہ بہت ہی گھمبیر مسلہ ہے۔ بعض منتشر قین نے ایسے ترجمول سے ناچائز فائدے اٹھائے ہیں۔

آج کل عموماً ترجموں کے لئے انگریزی کوبطور ماخذ استعال کیا جار ہا ہے اور اس طرح انگریزی سے دوسری مختلف زبانوں میں ترجیفتقل ہور ہے ہیں۔ جب کداصل ماخذ بہر کیف انگریزی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زبان ہے۔

جہاں تک ممکن ہوسے اصل کو ہی بطور حوالہ درج کرنا چاہیے ۔خواہ وہ اصل کی زبان میں ہو۔البتہ ضرورت کے پیش نظر اصل کے ساتھ اس کا ترجمہ دیا جاسکتا ہے۔مثلاً قرآن مجید کے عربی متن کے ساتھ اس کا کسی زبان میں ترجمہ جاسکتا ہے۔بصورت دیگر انگریزی کے ساتھ اس کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ وغیرہ دیا جاسکتا ہے۔اس طرح اگر ترجمہ میں کوئی نقص یا خامی ہوگی تو قاری کسی حد تک درست کر سکے گا۔

## ثانوى ذرائع

اگرمطلوبہ حوالہ کے اصل ماخذ تک رسائی ناممکن ہوتو پھر ثانوی ذرائع Secondary Sources سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

ثانوی ذرائع سے مراد وہ ذرائع ہیں جس میں کسی مضمون نگار نے اسپے مضمون میں کسی مضمون نگار نے اسپے مضمون میں کسی دوسرے مضمون کا اقتباس یا حوالہ درج کیا ہوادروہ تحریر اس کی اپنی نہ ہو بلکہ کسی دوسرے مضمون نگار کی ہو۔ جیسے عام طور پر اخبارات اور رسائل و جرائد میں مطبوعہ مضامین میں دوسرے مضمون نگاروں یا کتابوں کے اقتباسات یا حوالے وغیرہ درج ہوتے ہیں ۔الی صورت میں ثانوی ذریعہ کوہی بنیاد بنانا جا بینے ۔اورمنقول از کھا جائے۔

مثلاً:

" بچول کی غلطی پر حضور تو کل علی الله عفواور درگز رسے کا م لیتے ۔... "
(مربیت او لاد، صفحه 8)

منقول ازمحبوبات ،سيده هفيظية الرحمان - كراچى: مصنفه از خود ،1989 ء -صفحه 80

بعض مضمون نگار ثانوی ذرائع سے حاصل کئے ہوئے اقتباسات کو اصل ماخذ کے حوالے سے درج کر دیتے ہیں۔ یہ قطعاً درست نہیں۔ کیونکہ یہ تحقیق اور ریسرچ کے اصول کے خلاف ہے۔ ہوسکتا ہے کہ مضمون نگار نے اس اقتباس کواپی ضرورت کے پیش نظر درج کیا ہواور نا دانستہ طور پراس اقتباس کے درج کرنے میں پورے معیار اور سند کا خیال ندر کھا ہو۔ دوسرے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ حوالہ تفصیل کے ساتھ درج نہ ہو بلکہ ادھور ایا نامکمل ہو۔ اس طرح ایسے اقتباسات کے متند ہونے میں جمول پیدا ہوسکتا ہے۔

با اوقات ٹانوی ذرائع سے حاصل کیا ہوا حوالہ اتنا درست نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے ٹانوی جتنا اصل ماخذ سے حاصل کیا ہوا حوالہ متند اور صحیح ہوتا ہے۔ اس لئے ٹانوی ذرائع سے حاصل کئے ہوئے حوالے کا اصل ماخذ کے ساتھ احتیاط سے موازنہ کر لینا چاہیئے تا کہ حوالہ جات میں غلطی کا امکان نہ رہے۔ محض ٹانوی ذرائع سے حاصل کئے ہوئے حوالے کا درجہ دینا حاصل کئے ہوئے حوالے کا درجہ دینا درست نہیں۔ اس لئے ایسے تمام احتمالات سے گریز کرنا چاہیئے جو کسی حوالے کی سندمیں ابہام کا سبب بنتے ہوں۔ بلکہ مضمون مکمل کرنے کے بعد تمام افتباسات اور حوالہ جات پر ایک سے زائد بار نظر ٹانی کر لینی چاہیئے تا کہ علطی کا کم سے کم امکان رہے۔

اللہ تعالی ہمارے علمی طبقہ کو اپنے مضامین میں مکمل حوالہ جات صحیح طریق کے ساتھ درج کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ تا کہ ہماراعلمی اور تحقیقی اثاثہ ہراعتبار سے قوی اور متند ہو اور دوسروں کے لئے روشنی اور ہدایت کا موجب بنے ۔ آمین۔

نوٹ:اس مضمون کی تیاری کے لئے درج ذیل کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔

ALA world encyclopedia of library and information services, editor, Robert Wedgeworth. - 2nd ed. -- Chicago :

American Library Association, 1986. xxv, 895 p.: ill.

The Bluebook: a uniform system of citation. - 15th ed. -

Cambridge, MA: Harvard Law Review Association, 1991-"Compiled by the editors of the Columbia law review, the Harvard law review, the University of Pennsylvania law Houghton Mifflin Co., c1988. 43 p.: ill.

Winkler, Anthony C. Writing the research paper: a handbook with both the MLA and APA documentation styles/ Anthony C. Winkler, Joe Ray McCuen.- 3rd ed. -- San Diego: Harcourt Brace Janovich, c1989. xvii, 322 p.:ill.

Winkler, Anthony C. Writing the research paper: a handbook / Anthony C. Winkler, Jo Ray McCuen . - 6th ed. - Austin: : Thomas & Heinle, 2003. xviii, 397 p.: ill.

☆.....☆.....☆

# مُناجات اور تبليغ حق

منظوم كلام حضرت سيح موعود عليه الصلاة والسلام

موت عسلی کی شہادت دی فدا نے صاف صاف کیم احدیث خالف رکھتی ہیں کیا اعتبار کیم احدیث خالف رکھتی ہیں کیا اعتبار کر گماں صحت کا ہو پھر قابلِ تاویل ہیں کیا صدیثوں کیلئے فرقاں پہ کر کئے ہو وار وہ فدا جس نے نشانوں سے مجھے تمغہ دیا اب بھی وہ تائیدِفرقاں کر رہا ہے بار بار سر کو پیٹو آساں سے اب کوئی آتا نہیں مرکو پیٹو آساں سے اب کوئی آتا نہیں اس کے آتے آتے دیں کا ہو گیا قصہ تمام کیاوہ تب آگے قبہ دیکھے گا اس دیں کا مزار کستی اسلام بے لطف فدا اب غرق ہے کہا دیں کا مزار کستی اسلام بے لطف فدا اب غرق ہے کا اس دیں کا مزار کے دار حیوں کچھ کا مرکر بیکار ہیں عقلوں کے دار اب جنوں کچھ کا مرکر بیکار ہیں عقلوں کے دار

(وُرِّمثين)

review and Yale law review."

Dees, Robert. Writing the modern research paper. 4th ed. New York:Longman, c2003. xii, 420 p.: ill. + I guide, 14p.

Guide title: The Longman guide to the 2003 MLA updates.

Martyn, John. Investigative methods in library and information science: an introduction /John Martyn, F.

Wilfrid Lancaster. Arlington, Va.: Informtion Resources

Press, 1981. v, 260 p.

Northey, Margof, 1940- Making sense in the humanities: a student's guide to research and writing and style / John Martyn & Maurice R. Toronto: Oxford University, c.1990. 142 p.

Northey, Margof, 1940- Making sense: a student's guide to research and writing; with Joan McKibbin. 4th ed. Don Mills, Ont.: Oxford University, c.2002. 178 p.

Northey, Margof, 1940- Making sense: social sciences: a student's guide to research and writing / Margof Northey, Lorne Tepperman, James Russell.. - 2nd ed. --: Don Mills, Ont.: Oxford University, c.2002. vi, 272 p. : ill

Robertson, Hugh, 1939 - The research essay: a guide to papers, essays, and projects. Hough Robertson. - Rev. ed. -- Ottawa: Piperhill Publications, c. 1991. 95.: ill.

Robertson, Hugh, 1938- The research essay: a guide to essays and papers. -- 5th ed.-- Ottawa:

Piperhill Publications, c. 2001.

Turabian, Kate L. A manual for writers of term papers, theses, and dissertations. 6th ed. Rev. by John Gressman and Alice Bennett. Chicago.: University Press, c.1996. ix, 308 p. (Chicago guides to writing, editing and publishing)

Trimmer, Joseph F. A guide to MLA documentation style for research papers / Joseph F. Trimmer. - Boston:

# کسے میرے یارنے مجھ کو بچایا باربار

## مولا نابشيراحرقمر \_ربوه پاکستان

ذیل میں ان واقعات میں سے چندایک کاذ کر کرتا ہوں:

(1)

1947 میں پاکستان بننے کے بعد کشمیری جنگ آزادی شروع ہوئی۔ چارکوٹ نامی ہماراایک گاؤل تھااوروہاں بہت بڑی احمد یہ جماعت تھی جوحفزت سے موعودعلیہ السلام کی زندگی میں قائم ہوئی۔اس وقت میرے خاندان میں احمدیت کی یانچویں نسل جاری ہے۔ الحمد لله۔

جنگ آزا دی میں ہاری جماعت کے بہت سے خدام شریک ہوئے۔ وہ صرف بندوق چلانا جانے تھے۔ با قاعدہ تربیت یافتہ فوجی نہ تھ لیکن ایک جذبہ تھا۔ ان میں ایک ایسے دوست بھی تھے جودوسری عالمگیر جنگ میں بھی شریک ہو چکے تھے۔ ان کا نام عبدالکر یم ہے۔ ہمارے گاؤں سے محاذ قریب تھا۔ ہم دن کو پہاڑوں میں چھپ کر ہوائی حملے اور تو پوں کے گولوں کا نظارہ دیکھا کرتے تھے۔ بھی بھی ہمارے ہوئی حملے اور تو پوں کے گولوں کا نظارہ دیکھا کرتے تھے۔ بھی بھی آئے ہوئے تھے۔ خاکساراس وقت بچھا۔ گیارہ دن عبدالکر یم صاحب بھی گھر آئے ہوئے تھے۔ خاکساراس وقت بچھا۔ گیارہ بارہ سالی عمرتھی۔ میں وہاں سے گزر کراپے موسم گر ماوالے گھر جارہا تھا۔ ان کو بیوں کے ساتھ دیکھا تو ان کے پاس چلا گیا۔ ان کی 303 بندوق پڑی ہوئی بھی ۔ میں نے اُٹھا کرلبلی دبائی تو دھڑام سے گوئی جلی ۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ سامنے ان کے دوتین بچے کھیل رہے تھے۔ گوئی ان کے درمیان سے ہوکر گئے۔ سامنے ان کے دوتین بچے کھیل رہے تھے۔ گوئی ان کے درمیان سے ہوکر گئے۔ سامنے ان کے دوتین بچے کھیل رہے تھے۔ گوئی ان کے درمیان سے ہوکر گئے۔ سامنے ان کے دوتین بچے کھیل رہے تھے۔ گوئی ان کے درمیان سے ہوکر گئے۔ سامنے ان کے دوتین بچے کھیل رہے تھے۔ گوئی ان کے درمیان ہے۔ اس پر گئے۔ سامنے ان کے دوتین بچے کھیل رہے تھے۔ گوئی ان کے درمیان ہے۔ اس پر گئے۔ سامنے ان کے دوتین بچے کھیل رہے تھے۔ گوئی ان کے درمیان ہے۔ اس پر گئے۔ سے لیکر کی سے سامنے ہوئے دائی دولی کی دیائی تو میں دائی دولی کی دیائی تو میں معاملہ داؤنڈ نکال کر بندوق کی نائی دیواری طرف کر کے لبلی دیائی تو جلدی سے مستعملہ داؤنڈ نکال کر بندوق کی نائی دیواری طرف کر کے لبلی دیائی تو

میری والدہ مرحومہ نے مجھے بتایا کہ میں ان کے ہاں شادی کے چوتھے یا پانچویں سال پیداہؤااور پھرکئی ماہ تک بہت روتا رہا۔علاج معالجے اور تشخیص کا کوئی انظام ندتھا۔ ظاہرے کہ ایسے حالات میں میرے والدین نے میری پیدائش سے پہلے اور بعد بھی میری تکلیف کے پیش نظر بہت دعا کیں کی ہوں گی۔اللہ بہتر جانتا ہے کہان کی کیا کیا تمنا کیں ہوں گی اور کیا کیا منتس مانی ہوں گی۔اس نیت اور خواہش کا میرے والد صاحب مرحوم ہرایک سے ذکر کرتے رہے کہ میں اس کو وقف کروں گااوردین کامبلغ بناؤں گا۔اس کے لئے وہ خودبھی دعائیں کرتے تھے اور ملنے والے دوستوں اور بزرگوں سے بھی اس خواہش کا اظہار کرتے ، دعا کے لئے درخواست کرتے معلوم ہوتا ہے کماس نیت اور ارادہ سے وہ خداسے اولا دکی دعا کرتے رہے اور دعا کیں کرواتے رہے اور میری ہوش کے زمانے میں ای نہج پر میری تربیت کرتے رہے۔ اپنی نما زون خصوصاً تبجد میں اونچی آواز سے قر آنی دعا ئیں اور حضرت مسیح موعود کی منظوم دعا ئیں کرتے رہے۔ میری اِس وقت تک کی زندگی میں مجھ پر بہت سے حادثات وواقعات آئے کیکن خدا تعالیٰ نے مجھے زندگی بخشی اور اینے فضل سے بچاتا رہا۔ یہ انہیں دعاؤں کا متیجہ تھا جومیرے والدین کرتے رہے کہ اللہ تعالی نے مجھے مبلغین کی جماعت میں شامل ہونے کی سعادت بخشى دالحمد للهد

- 45

تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا کہ پھر خالی گیا قسمت کا مارا دوسری گولی چل گئی۔ میں بالکل ساتھ کھڑا تھا۔غصہ میں انہوں نے ریجھی نہ دیکھا کہ میگیزین میں ابھی راؤنڈ ہیں۔ حسنِ اتفاق سے گولی پھروں کی دیوار میں کسی دراڑ سے ہوکر دیوار کے اندر چل گئی۔ اگر پھر پرکٹی توغالب امکان تھا کہ وہ ککرا کر واپس مجھے نقصان پہنچاتی۔ یہ واقعہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو رو نکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ والدصاحب کی وفات کے بعد کا ہے۔

(2)

جنگ آزادی کشمیری وجہ ہے ہمیں اپناوطن عزیز چھوڑ ناپڑا۔ دہمن نے رات کے وقت حملہ کیا۔ آدھی رات کے وقت فائز نگ شروع ہوگئی۔ تو یوں کی گولیوں کی گھن گرج اور وثنی سے ساراعلاقہ خوف وہراس کا شکارتھا فصل کیے ہوئے تھے۔لیکن لوگوں کواپنی عزت اور جان کا خطرہ تھا۔ جبح ہونے سے پہلے ہی لوگ اینا گھریار، مال مویثی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔میری والدہ مرحومہ نے بھی اينے جا نوروں كو كھو لا اور جومعمو لى چيزيں وہ أٹھا سكتى تھيں أٹھا كرنكل يرُيں \_ميري جِعوتي بهن حميده كوبھي أٹھانا تھا۔ميرا حجھوٹا بھائي مشاق احمہ بيارتھا اس کوبھی کبھی اُٹھا نا پڑتا تھا۔ صبح ہوتے ہی ہندوستان کے ہوائی جہاز آ گئے اور بمباری شروع کردی ۔ ایک دن کے سفر کے بعد میں بیار ہوگیا۔نفسانفسی کاعالم تھا۔کوئی بھی کسی کاپُرسان حال نہ تھا۔ بخارا تناشدید کہ میں چلنے کے قابل نہ رہا۔ اتفاق سے ایک بھینس ہمارے ساتھ آرہی تھی۔میری والدہ نے مجھے اس پر بٹھا کرسفر جاری رکھالیکن میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔سفریباڑی تھا۔میں ایک دن بھکو لے سے بھینس سے گر گیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔خون نکل رہاتھااورمیری والدہ اشکبار آنکھوں سے مجھے گود میں لئے ہوئے تھیں ۔اس کےعلاوہ مجھے کچھ یا ذہبیں ۔میری والدہ کی حالت بہت قابل رحم تھی۔ میری اس حالت کو دیکھ کرمیرے تا یا جان دوست محمرصا حب نے اپناسفری سامان ئيينك كر مجھے أشاليا۔ مجھے خونی اسہال کی تکلیف ہوگئی۔سفر جاری تھا۔ میر بورآ زادکشمیرایمو نیوش ڈیوسے ہوتے ہوئے ہم رفیوجی کیمپ مانسمرہ اٹک پہنچے۔لیکن مجھے اس کا کوئی علم نہیں کئی ہفتوں سے بے ہوش تھا۔ عزیز وا قارب میری زندگی ہے مایوں ہو چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بمی

بہاری کے بعد شفا دی رفیو جی کیمی مانسہرہ میں ہمارے ایک احمدی ہزرگ

ڈاکٹر احمد دین صاحب تھے۔ میں ان کے زیرِ علاج رہا۔ وہ میری والدہ مرحومہ کی اور در دبھری داستان سے متاثر ہوکر دعا ئیں بھی کرتے اور علاج بھی۔ ہوش میں آنے پرمیرے لئے بھل بھی منگواتے رہے۔اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے۔ جس دن میں ہیتال سے فارغ ہوکر کسی کے ساتھا پی رہائش گاہ کی بلند کرے۔ جس دن میں ہیتال سے فارغ ہوکر کسی کے ساتھا پی رہائش گاہ کی طرف آرہا تھا۔ کیونکہ مجھا پی رہائش گاہ کا علم نہ تھا تو راستہ میں لوگ دو بیاروں کو چار پائیوں پر اُٹھائے آرہے تھے۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ وہ میرا چھوٹا بھائی اور والدہ بیں۔ بھائی اسی رات فوت ہوگیا اور صبح والدہ بحالت بیاری اپنے نخصے بیٹے کا جنازہ لے کر آگئیں لیکن خدا تعالی نے جھے زندگی دی اوراس کمی اور مہلک بیاری کے بدا ثرات سے بچایا۔ الحمد للہ الذی عا فانی ۔

#### (3)

والدصاحب جوانی کے عالم میں فوت ہو گئے۔ وفات سے پہلے گئ دن بیہوش رہے۔ مگروفات ہے کچھ پہلے ہوش میں آگئے اور میری والدہ کو بلاکر ا پنی دیرینه خوا بمش وصیت کے طور پران کو بتائی اور وہ بیر کہ بشیر احمد کو پڑھانا ہے خواہ اس کے لئے مال گائے بھینس جو بھی فروخت کرنا پڑے۔والدہ صاحبہ نے تىلى دىتے ہوئے كہا كه آج آپ تھيك ہيں ۔انشاءاللدايسا كريں گے۔ليكن آپ نے کہا بیمیری وصیت ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیشہ کے لئے ہم سے جدا موكت انا لله وانا اليه راجعون \_دوسر المين وطن چهور ثايرا -وه سب چیزیں جو پچ بٹا کر بڑھانا تھا چھوٹ گئیں اور ہم خالی ہاتھ یا کستان آ گئے۔ اس سفر کے دوران جوہم برگزری اس کامختصر ذکر کیا ہے۔ جب میں بیا ری سے اُٹھا تو والدہ صاحبہ نے مجھے کہا کہ اب آپ کے والدصاحب کی وصیت کا معاملہ ہے۔آپ حضورانور (حضرت خلیفة اسی الثانیؓ) کوکھیں کہ مجھے جامعہ میں داخلہ دیا جائے۔اس وقت ٹمل پاس کو داخلہ ملتا تھااور وہ سال ٹمل پاس والوں کے لے آخری موقع تھا۔ میں نے حضرت خلیفة السی کی خدمت اقدی میں لکھا۔نظارت تعلیم کی طرف سے مدرسہ احمد بیٹیں داخل ہونے کے لئے مجھے بلایا گیا۔ چنانچیمئی 1949 میں خاکسارمولوی غلام احدسیم صاحب کے ساتھ احمد عركيا اورمدرساحربيين وافل كرليا كيا-الحمد لله الذي هداني لهذا ستمبر 1949ء میں دریائے چناب میں سلاب آیا۔ احمد مگر بھی سلاب

کاپانی پہنچا۔گاؤں سے میں دوسرے طلباء کے ساتھ تیر کرسڑک پرآگیا۔ جب
واپس جارہا تھا تو تھک گیا اور ڈو بنے لگا۔غوطے کھا رہا تھا۔شور پڑگیا کہ وہ
دُوبا، وہ ڈوبا۔گاؤں کی طرف سے تیراک طلباء نے پانی میں چھلانگیں لگا میں اور
مجھ تک پہنچے۔ میں نے اس وقت تک النا تیرنا شروع کر دیا تھا اور سنجل بھی گیا
تھا۔ دوسرے طلباء میرے ساتھ تیرتے ہوئے اور میرا حوصلہ بلند کرتے ہوئے
مجھے کنارے تک لے گئے ۔لیکن میرا پیٹ پھول گیا تھا۔میرے پیارے اور
مہربان استاد چو دھری غلام حیدر صاحب ہمارے ہوسل کے سپرنٹنڈنٹ بھی
تھے۔ وہ بہت نا راض ہوئے کہ اگرتم اچھے تیراک نہ تھے تو اتی دور کیوں گئے
سے۔ بہرحال اس غرقا بی سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ الحمد لله۔

#### (4)

یہ واقعہ بھی احمد مگر کا ہے۔ سردی کے دن تھے۔ ظہر کی نماز کے لئے جامعہ میں وقفہ ہوا۔ میں وضو کر کے دوڑتا ہوا مجد احمد یہ احمد میں اذان دینے کے لئے آیا۔ مبحد کی حصت پراذان ہوا کرتی تھی۔ میں بھی تیزی سے اوپر چڑھا۔ سانس بھولی ہوئی تھی۔ اس حالت میں اذان دینی شروع کردی۔ ابھی السلّہ اکبر، اللّٰہ اکبر دود فعہ ہی کہا تھا کہ بے ہوش ہوکر منہ کے بل گر پڑا۔

گرنے کی آواز سن کر معجد سے پھے دوست اُوپر آگئے۔ آواز کے بند ہوجانے سے گاؤں کے لوگوں نے بھی میر کے گرنے کودیکھا کیونکہ وہ دھوپ میں اپنی چھتوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔الحصد للّہ کہ میں جلدی ہوش میں آگیا۔ میڈیکل چیک آپ کرایا گیا خدا کے فضل سے کوئی بیاری یا نقص ظاہر نہ ہوا۔

#### (5)

گو جرہ وضلع ٹو بہ ٹیک سنگھ کا واقعہ ہے ،ایک دن مرزا غلام مصطفیٰ صاحب مرحوم کے ساتھ سارادن ان کے زیر تبلیغ دوستوں سے ملا قات کے لئے گاؤں گاؤں گاؤں گرے رہے ۔ مئی جون کے دن تھے ۔ کئی جگہ سے سوڈ اواٹر اور گندا پانی چنے کی وجہ سے بہیغنہ کی شکایت ہوگئی۔ آدھی رات کے بعد تکلیف شروع ہوئی ۔ میری اہلیہ محتر مہ مجھے سنجالتی رہیں ۔ پچھ قہوہ بھی بنا کر دیا۔ حالت نازک ہوگئی۔ نماز کے لئے دوست آئے۔ میری حالت و کیھ کر گھبرائے۔ مجھے اٹھا کرفورا مہیتال لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کو گھر سے بلایا گیا۔ بہت اچھے ڈاکٹر تھے،میاں مہیتال لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کو گھر سے بلایا گیا۔ بہت اچھے ڈاکٹر تھے،میاں

بیوی ڈاکٹر تھے۔ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ اطلاع ملتے ہی ہپتال
آگئے۔اس دن جمعہ تھا۔ربوہ بھی اطلاع کردی گئی۔مجدمبارک میں بھی دعا کا
اعلان ہوا۔کئی دوستوں نے فون پر خیریت دریا فت کی اور پچھ میری تیارداری
کے لئے گوجرہ بھی گئے۔ جے زاھم اللہ احسن الجزاء۔ایک دن رات
ہپتال رہنے کے بعد واپس گھر آگیا۔بیوا قعہ بھی دوبارہ زندگی دینے والی بات
ہے۔الحمد لله الحی القیوم۔

#### (6)

گرموله ور کال ضلع گو جرانواله میں اینے ایک ما موں زاد کی شادی میں مع اہل وعیال شمولیت کے لئے گیا۔جس روز واپسی تھی اس رات کو بہت بارش ہوئی۔ تیز آندھی اور ہواہے بہت سے درخت ٹوٹ گئے ، جڑوں سے اکھڑ گئے ۔ رشتہ داروں کا اصرارتھا کہ آج نہ جا کمیں ۔ مجھے چھٹی نکھی ، سر گو دھاضلع میں نیانیا تبادلہ ہو اتھااس لئے جلد واپس آنا جا ہتا تھا۔ ٹا نگہ کا انتظام کیا گیا۔ راستے میں ایک بڑا کیکر کا درخت گراہؤا تھا۔ گاؤں والوں نے اس کی شاخیں كائى موئى تھيں گربعض برى برى ببنيال او ہے كى سلاخوں كى طرح كھڑى تھيں ـ جب ٹانگہ تیزی ہے اس کو پاس کرنے لگا تواس کا پہیرایک شاخ میں الجھ گیا اور ٹانگداچیل کرالٹ گیا۔ گھوڑاگریڑا۔ میرے سارے نیچ سوائے نصیراحد قمرے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہ تھا، بچپلی سیٹ ہے اچپل کراں طرح گرے جس طرح بھٹی سے دانے اچھلتے ہیں۔خاکسار مع بیوی اور دوچھوٹے بچوں (غالبًا مظفر ادرامتدالحی ) کے آگے بیٹھے تھے۔ہم آگے کی طرف گرے۔خدا کافضل ہوا کہ کوئی بچہان نو کدارشا خول برنہ گرا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ فرشتوں نے پکر کر صاف جگہ برگرایا ہے۔ ورنہ یہ بہت خطرنا ک حا دثہ ہوتا ۔صرف میری اہلیہ مرحومہ کے ہاتھ اور کہنی پرمعمولی زخم آئے جوجلد ٹھیک ہوگئے ۔فَ اللَّهُ خَيرٌ حَافِظاً وَّ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ \_

### (7)

سرگودھا کا ہی واقعہ ہے کہ میری رہائش سیطلائٹ ٹاؤن اے بلاک میں تھی۔ایک دن میں بازار سے سائکل پرواپس آرہا تھا کہ پیچھے سے ایک تیز رفآر کارنے ایک موڑ اس طرح کا ٹا کہ میری سائکل کے پیڈل کو ہکا سا دھکا دے کرگزرگئی۔ میں سڑک برگر گیا۔سائکل دوسری طرف جا گری لیکن اس لا پرواہ ڈرائیورنے اس کی ذرہ مجر پرواہ نہ کی اور نہ ہی دوسرے را ہگیروں نے۔ مجھے معمولی سی چوٹیس آئیس جو میرے کام میں تو حارج نہ ہوئیں البتہ مجھے دوتین دن تک گرم پانی کی نکوریں کرنا پڑیں۔اگراس وقت کوئی اور ایسی ہی کار آ جاتی جب میں سڑک پرگرا ہوا تھا بھر جوانجام ہوتا آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔

#### (8)

اس کے بعد اللہ تعالی نے مجھے پہلی دفعہ 1975ء میں مغربی افریقہ کے ملک غانا جانے کا موقع بخشا۔ اس ملک میں تین دفعہ بھیجا گیا۔ پہلی دفعہ مچیمان برآ نگ آ بافوریجن میں رہا۔ وہاں کا بھی ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ ایک ون ہم دعوت الى اللہ كے لئے حلے كئے سارا دن كاؤں ميں كھر كھر پھرتے رہے ۔سکولوں اور اساتذہ اور بچوں سے ملاقات کی اور اسلامی عقا کدکو بیان کیا، اسلام كا تعارف كرايا \_ دھوپ تيز تھى \_ مجھے من سٹروک كى تكليف ہوگئي اور انتہائي ضعف نصرت جہاں احدیہ سپتال مرکز ہے ایک فرلانگ کے فاصلے پرتھا۔ مبح کے وقت ڈاکٹر صاحب کودیکھنے کے لئے گیا۔انہوں نے اس کوکوئی اہمیت نہ دى \_ ميں واپس آگيا \_ليكن حالت نازك ہوتی گئی \_ اب ميراچلنامشكل ہوگيا تقا\_ بار بار ڈاکٹر صاحب کو پیغام بھیجا مگروہ وقت نہ نکال سکے اور میری درخواست كومذاق سمجها - مجح تشخ شروع موسكا - باتھ ياؤل سكڑ نے شروع موسكة - آنكھوں کے آ گے اندھیرا ۔ میں سر دھوتا ، آنکھوں میں یا نی ڈالتا عجیب حالت تھی۔ میں نے بمشکل مشن کے صابات کے متعلق کچھ ہدایات تحریر کر کے سر ہانے رکھ لیں اور بظاہر آخری وقت کے لئے تیار ہو گیا۔ چندمقا می احمدی میرے پاس تھے اور حیران کہ ڈاکٹر کیوں نہیں آیا۔مغرب کے وقت ڈاکٹر صاحب مع بیگم صاحب کے جوخود بھی ڈاکٹر تھیں تشریف لائے ۔ میں توبات نہ کرسکا اگر چہ میں ہوش میں تھا۔وہ دیکھتے ہی پریثان ہو گئے اور چندمن کے لئے چلے گئے بہپتال سے ڈرپ، انجکشن ،ضروری ادوبیہ اور ایک ڈسپنسر لے کر آگئے ۔اب ڈرپنہیں لگ رہی تھی ۔ کی دفعہ اور کئی جگہ سوئی لگانے کی کوشش کی آخر کا میا بی ہوئی ۔ رات دس بج تك دونول ميال بيوى ازراوشفقت ميرك ياس بيشر ب- بجزاهما الله پھرا پنے ایک احمدی کمیا وڈرابو بکرنومسلم کو کچھ ہدایات دے کر چلے گئے اور کہتے گئے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو فور أاطلاع دینا۔ دوائی اور ڈرپ

کے بعد دو اڑھا کی گفتے کے بعد میری آنکھ لگ گئے۔ میں نے اپنی ہوی (امۃ الحفیظ) کوخواب میں دیکھا کہ انہوں نے سبزرنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے اوروہ بہت خوبصورت اورخوش گئی ہیں۔اس خواب کے ساتھ مجھے یقین ہوگیا کہ اس بیاری میں میری وفات نہیں ہوگ ۔ جب میں نے ان کواپنی بیاری اورصحت کی بیاری میں میری وفات نہیں ہوگ ۔ جب میں نے ان کواپنی بیاری اورصحت کی اطلاع دی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دن جس ون آپ پر بیای کا حملہ ہوا تھا میں یہاں غیر شعوری طور پر اداس اور بے چین تھی۔ول تڑپ رہا تھا اور رونے میں یہاں غیر شعوری طور پر اداس اور بے چین تھی۔ دل تڑپ رہا تھا اور رونے میں کہ میں نے کودل کرتا تھا۔ چینیں مار مار کر رونا چا ہی تھی ۔ چنا نچہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے برزگوں کے پاس جا کر اس بیتا بی کی صالت میں دعا کی تحریک ۔اس طرح اللہ تعالیٰ۔ نعالیٰ۔ نعالیٰ۔ نعالیٰ۔ فیمیر ۔ ساتھ د فی انگا واور محبت کا اظہار کیا۔ فیمیر اللہ تعالیٰ۔

#### (9)

دوسری دفعه 1978ء میں مجھے دوبارہ غانا بھجوایا گیا۔اور میراحلقہ ممالے شالی ریجن مقرر کیا گیا۔ بیعلاقہ نسبتا گرم ہے۔اس ریجن میں مسلمانوں کی آبادی بھی زیادہ ہے۔اس دفعہ مجھے ملیریا کاسخت جملہ ہوا۔ان دنوں فوجی انقلاب كى وجه سے رات نو بجے سے مجمع یا پنج بجے تک كر فيو ہوتا تھا۔ ایک رات مجھے نيند نہیں آرہی تھی اور پینہ بہت آتا تھا۔ میرے کیڑے پینہ سے ترتھے۔ایسامھی بهی نہیں ہوا تھا۔اس دن مجھے موت کا خیال آر ہاتھا۔ جب کر فیو کا وقت ختم ہوا تو میں نے مقامی معلم کو جومیرے پاس تھا آواز دے کرکہا کہ ڈاکٹر لال صاحب کو فون کرے میری حالت ان کو بتاؤ۔ وہاں ایک ہندوڈ اکٹر لال ہپتال میں ہوتے تھے۔ بہت اچھے اور ہمدر دانسان تھے۔ان کی بیکم نے س کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب سوئے ہوئے ہیں جب آٹھ بجے ہیتال جائیں گے تو وہ آپ کود کیھتے جائیں گے۔ میں ان کو پیغام دے دول گی فون بند ہو گیالیکن دس پندرہ منٹ کے بعددًا كم صاحب دواكي المائ موس بلد يريشر ديكين كا آلد لئ موس نائث ڈرلیں ہی میں مشن ہاؤس آ گئے اور آتے ہی مجھے سے سوال کیا کہ سینہ میں کوئی دردتو نہیں۔ میں نے کہانہیں۔انہوں نے بلڈ پریشر چیک کیا۔تھر مامیشر سے بخار وغیرہ دیکھنے کے بعد مجھے تیل دی۔ای وقت ایک احمدی میل نرس کو بلاکر جس کامکان مشن ہاؤس کے قریب ہی تھااور وہ جیتال میں ملازم تھانسخہ دیا کہ فوراً

مبتال سے بیدوائیں لے آؤ۔ پھر جھے بتایا کہ جب آپ نے فون کیااگر چہیں ایٹا ہوا تھالکین جاگا تھا۔ جب میں نے اپنی بیگم سے بوچھا کہ کون تھا تو اس نے اپنی بیگم سے بوچھا کہ کون تھا تو اس نے اس کا نام لے کر حالت بیان کی تو پھر میرے لئے آٹھ بج تک انتظار کرنا مشکل تھااس لئے میں فور أای لباس میں آگیا۔ جزا هم الله۔ انہوں نے کہا کہ بیلیریا بخار کی وجہ سے ہوا ہے۔ المحمد لله شافی مطلق نے مجھے اس مرض سے میلیریا بخار کی وجہ سے ہوا ہے۔ المحمد لله شافی مطلق نے مجھے اس مرض سے شفادی۔

#### (10)

تیسری دفعہ بھے پھر 1984ء میں غانجوایا گیا۔اب کے میری تقرری اپرریجن (U.R) میں ہوئی جس کاریجنل ہیڈکوارٹر وا (WA) تھا۔وا قصبے کی اکثر آبادی مسلمانوں کی ہے۔ عیسائیوں نے 1928/29ء میں جب کہیں وہاں اپنامشن قائم کرنا چاہا تو مسلمانوں نے سخت مخالفت کی اور ان کو آبادی میں جگہدہ دی۔انہوں نے قصبہ سے ہٹ کروسیج جگہ حاصل کرلی اور قصبہ کو ہر طرف سے گھرلیا۔اب وہاں ان کے مختلف فرقوں کے بڑے بڑے گر ہے، طبی اور تعلیمی ادارے ہیں۔ جماعت احمد سے 1933/34 ء کے قریب وہاں قائم مول کے اور ان قائم مول کے ایک بااثر دوست الحاج امام صالح احمدی ہوئے۔ سخت مخالفت ہوئی ،لڑائی جھڑ ہے۔ بااثر دوست الحاج امام صالح احمدی ہوئے۔ سخت مخالفت ہوئی ،لڑائی جھڑ ہے۔ بااثر دوست الحاج امام صالح احمدی ہوئے۔ سخت برداشت کیالیکن صدافت پر قائم رہے۔آہتہ آہتہ جماعت نے مقامی طور پر برداشت کیالیکن صدافت پر قائم رہے۔آہتہ آہتہ جماعت نے مقامی طور پر ترق کی ۔ غانا میں مقامی اور ایک ہی قبیلہ کی ہے بہت بڑی جماعت ہے۔اس وقت وہاں ہارے کی تعلیمی ادارے ہیں۔ کے جی، پر ائمری ، ٹمل ، جونیئر اور سے تینڈری سکول کے علاوہ ایک ٹیچرزٹرینگ کارلج بھی ہے۔الے۔مد للہ الذی صدفنا و عدہ۔

مجھے یہاں بھی ایک حادثہ سے دو چار ہونا پڑا۔ ایک دن ہم واسے 60/70 کلومیٹر دور دورہ پر گئے۔ رات کے دس بج وہاں سے واپسی ہوئی۔ میرے ساتھ مسٹر کی ڈرائیور تھے اور عبداللہ بن صالح تر جمان تھے۔ ایک سنسان جنگل سے گزرر ہے تھے کہ سامنے ایک موڑ آگیا۔ ڈرائیور اندازانہ کرسکا۔ کار سیدھی جھاڑی میں چلی گئی اور ریت میں پھنس گئی۔ آس پاس بری بری اونچی خٹک گھاس کھڑی تھی۔ جب میں پچھلی سیٹ سے باہر نکلاتو کیاد کھتا ہوں کہ کار خٹک گھاس کھڑی تھی۔ جب میں پچھلی سیٹ سے باہر نکلاتو کیاد کھتا ہوں کہ کار

کے بنچ گھاس میں آگ بھڑ کی ہوئی ہے۔ ادھ مینکی پٹرول سے بھری ہوئی۔ میں نے ڈرائیوراورتر جمان کواس خطرہ سے آگاہ کرتے ہوئے بدحواس میں ہاتھوں سے آگ بچھا نا شروع کی ۔ وہ بھی باہر آگئے ۔درختوں کی سبزشا خوں ہے، دعا ئیں کرتے ہوئے چند لمحوں میں آگ پر قابو پالیا۔جب دوبارہ انجن سٹارٹ کیا تو پھرآگ لگ گئے۔ پھر بجھا کر آخر فیصلہ کیا گیا کہ کارکوسیا رک کرنے کی بجائے دھکا دے کرنکالا جائے اور بیر کہ یہاں سے تین چارمیل دور ایک گاؤں ہے۔ایک دوست وہاں جائے وہاں کچھاحمدی بھی ہیں ان کولایا جائے اور دھکا ے کارکو نکا لا جائے۔ دوتین آ دمیوں کا یہاں کا منہیں عبداللہ بن صالح فورأ چلے گئے۔ جاندنی رات تھی۔ جنگل کی خاموثی میں جنگلی پرندوں اور جانو روں کی عجیب آوازیں آرہی تھیں۔ایکٹرک کے آنے کی آواز آئی۔ڈرائیورنے مجھے کہا كرآب سرك يرآجاكين شايدآب كود كيهركرثرك رك جائ اوروه مارى مددكر سکیں در نہاں جنگل میں چوروں کے ڈر سے دہنیں رکے گا۔ میں سر پر پگڑی رکھ كرسۇك برآگيا۔ ٹرك ڈرائيور نے كوئى سوگز آگے جاكر بريك لگائى۔ وہ ہارے ڈرائیور کا واقف نکلا ٹرک میں کافی مسافر تھے۔وہ دھکا دے کر کارنکال کرسٹرک پر لے آئے اور ہمیں مبارکباددی کہ آپ کی کار کے بوے درخت سے ككرانے ميں صرف حياريانج انج كا فاصلدره كيا تھا۔ كيونكه كئ دفعه ايسے حادث ہوئے ہیں کہ کاروں کی ٹینکی کوآگ نے پکر لیا اور اکثر دفعہ سواریاں بھی جل گئیں اورآگ نے ان کو نکلنے کا موقعہ بھی نہ دیاا ور ان کی را کھ ہو جانے پرلوگوں کو حادثے کاعلم ہوا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعدمسرعبداللہ اور تین جار احمدی سائكلول ير جمارے لئے جائے اور يانى لے كر پینی گئے۔اس حادثے كاكئى دن تک طبیعت پراٹر رہا۔ لیکن ایک دوسری سوج سے بہت محظوظ ہوا۔ وہ بیر کہ خدا نے اپنے میج موعود سے کئے گئے وعدول کوس شان سے بورا کیا کہ میں تیری تبلغ کوز مین کے کناروں تک پہنچاؤں گا'۔اس جنگل میں بھی اس سے یاک کے مانے والے ہیں ۔اور بیوعدہ بھی بورا ہوا کہ آگ جماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ب، الحمدلله خداتعالى في اس آك سيميس بجايا - الحمد لله الذى صدقنا وعده اس واقعه كى اطلاع حضرت خليفة أسيح الرابع كرجمي تفسيلاً دى گئى حضورانور نے بھى دعاؤل كے ساتھ مباركباددى -جنز اهم الله احسن الجزاء

### (11)

1993ء کی بات ہے۔ مجھے مرکز کی طرف سے کوٹلی آزاد کشمیرایک جلسہ میں شمولیت کے لئے مرکزی نمائندے کے طور پر جھوایا گیا۔ بمقام چرناڑی جلسقا حلسك بعدايك احدى كى جيب يهم يقه يانى كے لئے روانہ ہوئے كه وہاں پہنچ کر ہم حضور انور کا خطبہ نیں گے۔ جیب بڑے مشکل راستہ سے تو نکل آئی کین گوئی کے نالہ کوعبور کر کے جیب چڑھائی چڑھ رہی تھی تو اس کی بریک نے كام كرنا حجبوز ديااوروه بيحيي كي طرف لزهكنا شروع موكني \_ دائيس طرف يهاز تقا ادر بائیں طرف خطرناک گہرا کھڈ۔ کچھ دوستوں نے چھلانگیں لگائیں لِبعض کو چوٹیں بھی آئیں۔خاکسارفرنٹ سیٹ پرڈاکٹر بشیراحمدصاحب امیر ضلع کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ڈرائیور نے عقلمندی اور ہوش وحواس کو قائم رکھتے ہوئے جیپ کو دائیں طرف پہاڑ کے ساتھ ٹکرا دیااور وہ ٹکر لگتے ہی سڑک برگر گئی کئی دوستوں کو چوٹیس آئیں۔ ڈاکٹر صاحب تو جلدی نکل گئے۔ میں بری طرح پھنساہؤ اتھا۔سنیملتے سنصلتے ڈیزل میرے کیڑوں برگر گیا۔ بمشکل باہر نکلا۔ال۔مدلله که کوئی زخم نه آیا۔البتہ چند دوستوں کومعمولی زخم آئے ۔سب خیریت سے تھے۔خا کسار کا طریق ہے کہ سفرییں خواہ اسی دن واپسی ہو، کیٹروں کا ایک زائد سوٹ رکھ لیتا ہے۔چنانچہ میں نے کیڑے تبدیل کئے۔اس حادثے کی خبر کوٹلی پہنچ گئ تھی۔کوٹلی کے احباب پریشان انتظار کررہے تھے۔ہم دیر سے کوٹلی پہنچے۔وہاںعزیزم عبدالسلام کے ہاں رات گزاری ۔حضرت خلیفۃ اُسے الرابعُ اس علاقہ کے چید چیہ سے واقف تھے۔ جب آپ کواس حادثے کاعلم ہوا تو حضور نے خاکسار کو ازراه شفقت خطلكها

#### (12)

1995 کی عیدالفطر کی نماز کے لئے خاکسارا پے مکان واقعہ دارالنصر غربی ربوہ سے سائیکل پر دوانہ ہوا۔ میری درمیانی بہوعزیزہ امتدالوحیدا ہلیہ حافظ ناصر احمد صاحب میرے ساتھ تھیں۔ چھوٹی بہوعزیزہ عطیہ اپنے شوہر مظفر احمد قمر صاحب کے ساتھ اپنی امی کے پاس عید منانے کے لئے راولپنڈی گئی ہوئی تھیں۔ ہم عید کی نماز سے 15/20 منٹ پہلے گھرسے نکلے۔ جب سڑک پرآئے تو وہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ پچھ نیچ ، بوڑھے، جوان، ٹرکول پر سوار ہوتو وہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ پچھ نیچ ، بوڑھے، جوان، ٹرکول پر سوار ہو

رہے تھے۔ٹرک بھی احمدی احباب کے تھے۔ایک ٹرک کے پاس سے جوہم
گزرے تو ٹرک نے چلنا شروع کر دیا۔اس کی ایک زنجر لائک رہی تھی۔جس
کے آگے ہک (کنڈی) سی بنی ہوئی تھی۔وہ جھومتی ہوئی ہماری سائیل کے اگلے
پہتے میں چینس گئی۔ٹرک پچھ تیز ہوگیا۔جسکے سے امتدالوحید پیچھے سے گرگئی۔چند
گزچلنے کے بعد سائیکل میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نہ جانے کس طرح میں
سیدھاپاؤں کے بل زمین پرگرا۔سائیکل ایک فرلا نگ تک گھٹتی ہوئی آگے چلی
سیدھاپاؤں نے بل زمین پرگرا۔سائیکل ایک فرلا نگ تک گھٹتی ہوئی آگے چلی
سیدھاپاؤں نے بل زمین پرگرا۔سائیکل ایک فرلا نگ تک گھٹتی ہوئی آگے چلی
میں دردرہا۔زخم تو کوئی نہ آیا۔لیکن دباؤ کی وجہ سے رانوں اور پنڈلیوں میں درو
میں دروہ ہوتا ہے کہ فرشتوں نے تمہیں سائیکل سے اتار کرینچ کھڑا کر دیا۔اوراگر
سائیکل نہ چھوٹی تو خطرہ تھا کہ میں جھٹک سے ٹرک کے نیچے آجا تا یا اس کے ساتھ
سائیکل نہ چھوٹی تو خطرہ تھا کہ میں جھٹک سے ٹرک کے نیچے آجا تا یا اس کے ساتھ
سرگرا نے سے کسی شدیدصد سے کا شکار ہو جا تا۔خوشی کے اس موقع پر اللہ تعالی
منوظ رکھا۔ الحمد للله خیر حافظا و ھو ارحم الرا حمین۔

### سلامت برتوائم وسلامت

حضرت اقدس اپنی کتاب "نزول المسے "میں بیان فرماتے ہیں:

"جب میری پیشگوئی کے مطابق کیکھر ام کے قتل ہوجانے پر آریوں میں میری نسبت بہت شور مچااور میر نے قتل یا گرفتار ہوجانے کے لئے سازشیں کیں۔ چنانچ پعض اخبار والوں نے ان باتوں کواپنی اخباروں میں بھی درج کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے انہام ہوا:

### سلامت برتواے مرد سلامت

چنانچہ بیالہام بذریعہ اشتہار شائع کیا گیا اور اس وعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجھے مخالفین کے مکر وفریب اور منصوبوں ہے محفوظ رکھا۔''

(نزول المسيح. روحاني خزائن جلد18صفحه 571)

# ہم کون ہیں؟

### پروفیسرڈاکٹرمحرشریف خان۔فلاڈلفیا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی، حضرت مولا ناغلام رسول صاحب راجیکی قدی رضی اللہ عندایک جنید عالم باعمل، صوفی، صاحب رویاء وکشوف، اعلیٰ پاییہ کے مناظر اور مشہور مبلغ سلسلہ عالیہ احمد یہ تھے۔ آپ نے حضرت مصلح الموعود کی رہنمائی میں ہندوستان بھر میں زبر دست تبلیغی مہمات سرکیں جن کا پچھتذ کرہ آپ نے اپنی کتاب میں تی ریفر مایا ہے۔

مولانا مرحوم کی درج ذیل فاری نظم '' ہم کون ہیں'1937 میں روزنامہ الفضل میں چھپی تھی۔ چو ہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو بیظم بہت پیند تھی اور آپ کوزبانی یا دھی۔ اس نظم کے لکھنے کے موقع کے بارے میں حضرت مولانا تحریفر ماتے ہیں:

'' جب مخالفین نے بار بار چیلنج دیا اور احمدیت کی تخفیف اور تذلیل کی کوشش کی تومیں نے احمدیت کی شان کے اظہار کے لئے بیظم کہی۔'' (حیاتِ قدسی حصد پنجم صفحہ 49 مطبوعہ حکیم محمد عبداللطیف شا ہد،لاھوں)

یظم گہرے تصوف اور فلسفیانہ مضامین کواپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اور آپ نے نہایت مؤثر الفاظ میں ہراحمدی کے دل کی آواز کو مخالفوں تک پہنچایا ہے۔ فجر اوُ اللّٰدُ احسن الجزاء۔ میری اخذ کردہ معلومات کے مطابق اس لطیف مطالب سے پُر فلسفیانیظم کا ابھی تک اُردو میں ترجمنہیں ہوا۔ اگرمحتر م ملک صفی اللّٰدصاحب (انثاریو، کینیڈا) محتر مہ پروفیسر رشیدہ تسنیم صاحبہ (فلا ڈلفیا) اورمحتر م پروفیسر میاں لطف الرحمٰ محمود صاحب ( ٹیکساس ) کاعلمی اور قلمی تعاون حاصل نہ ہوتا تو مجھ بے مابی عاجز کی بیر بساط کہاں تھی کہاس بلندیا پینظم کا تشریحی مفہوم اُردو میں پیش کرسکتا۔ جس کے لئے میں ان اصحاب کا از حدشکر گزار ہوں۔

# فارسى نظم مع اردوتر جمه

 مانفخهِ صُوریم بصد شورشِ محشر ما جلوهِ طُوریم بصد منظرِ مُوسیٰ
 ما نقیدا شراز دم اعیجازِ مسیحیم ما محی اصحابِ قبو ریم چو عیسے

ہماری تبلیغ حق نے دنیامیں ایک حشر برپا کردیا ہے۔ہم میں خدا تعالیٰ کا جلوہ اُسی طرح نظر آتا ہے جیسے موسے علیہ السلام کوطؤر پرنظر آیا تھا۔ ہمیں (مسیح دوراں پرائیمان لانے کے باعث) مرُ دے زندہ کرنے کا اعجاز عطاکیا گیا ہے۔ہم نے عیسے علیہ السلام کی طرح صدیوں پرانے روحانی مُر دوں کو (جوغلط عقائداور بے عملی کی قبروں میں پڑے ہوئے تھے) زندہ کردیا ہے۔ 3. ما از پئے احیاءِ جھاں جان نشاریم ما جان خسانیم و فدائیم بسه احیاء 4. ما از پئے ایس دورِ جدیدیم اساسے ما دستِ قضائیم به تعمیرِبنا ها

ہم دنیا کوزندگی دینے کے لئے اپنی جان تک قربان کرنے سے در لیخ نہیں کرتے۔ہمارے پاس دنیا کے لئے زندگی بخش پیغام ہے جسے پھیلانے کے لئے ہم نے سردھڑ کی بازی لگادی ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے دورِجد بدکی بنیا دخدا تعالیٰ کی مشیت سے رکھی جارہی ہے۔ہمیں سچائی پھیلانے کے لئے قدرت نے اس زمانے میں چنا ہے۔

5. آن رسم قتیلانِ محبّت که کهن گشت مساتسازه کنیم از سرِ نو دارو رسن را 6. آن منزلِ خُون بسار که شدمقتلِ عشّاق از مقصد مساهست بصد جوش تمنّا

گوؤ نیا محبت اللی سے سرشار ہوکر جان قربان کرنے والوں کی روایات کو بھول گئ ہے ، مگر ہم نے قرونِ اُولیٰ کی ان روایات کو از سرِ نو تازہ کر دیا ہے۔ حق وصدافت کے عاشق جہاں اپنی جانبیں ٹار کرتے رہے ہیں ، اُسی قربان گاہ تک رسائی تو ہماری زندگی کا نصب اُعین ہے۔

7. از بھور رُ خے غازہ ز خونسابہ عشق است زانست کے سربر دم تیے است قلم را
 8. ھر جا کہ بعرمیم کفن بستہ بدوشیم خوش مسلکِ خونیں است پئے عاشق شیدا

عاشقوں کی شاندار قربانیوں سے ہی تومعثوق کی شان طاہر ہوتی ہے،اس لئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے ہروقت تلوار کی دھار کے منتظرر ہتے ہیں۔ ہم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے ہروقت کفن بردوش رہتے ہیں، کیونکہ سچے عاشقوں کا غد ہب ہی ہروقت قربانی کے لئے تیار رہنا ہے۔ 9۔ مرگ است بہ احیائے کسے فدیہ عشاق ایس موت حیاتِ است دریس رسم تولا 10۔ آن راز کے مے مود نہاں دوش بہ عارف امروز عیاں گشت بہر محفلِ اعداء

قدیم سے مجت کرنے والے اپنے محبوب کی رضااور گر ب جوئی کے لئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے چلے آئے ہیں اور یوں انہوں نے اپنی موت سے ابدی حیات پائی ہے۔

کل تک (یعنی زمانہ سے موعود علیہ السلام سے پہلے) لقاء البی ایک راز تھا جو پچھ ہی راز دانوں کو معلوم تھا۔

گر آج بیر از ہر دوست و دشمن پر (مسیح موعود کی تبلیغ اور اتمام گجت کی برکت سے )عیاں ہوچکا ہے۔

11. ما كافرنوايم وبحق مسلم نوايم ما از پئے هر باطل و حقّه تماشا 12. ما سرّنهانهم بصد پردو ظلمات مانُورِ عيانهم زِهر منظر اسنے

ہمیں کا فراور مرتد قرار دیاجا تاہے، جبکہ حقیقت سے کہ ہم تواب مسلمان ہوئے ہیں، ہماری سچائی ہر دوست اور دشمن پرعیاں ہے۔ ہم تاریکی کے دبیز پر دوں میں چھپر ازتھے لیکن اب ہمارانور ہرطرف ظاہر وہا ہرہے۔

13. در منزلِ خاكيم و كم از خاك و حقيريم بسر مسندِ افسلاك بَسصد دُولتِ عُليا 14. ما ساقي عهديم و هم مست الستيم مسا جسام بسدستيم بهر طالب مَولا

ہم دنیا میں حقیراور ذکیل خیال کئے جاتے ہیں خاک سے بھی کم ترہیں، جبکہ ہمیں خداتعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے۔ ہم اس دور کے ساقی ہیں۔اور سے الست سے سرشار ہیں۔اور ہرطالب حق کو پلانے کے لئے بیجام لئے بیٹھے ہیں۔ (ہم اس دور کے ساقی ہیں۔اور آیت 'اکسٹ بِدَبِیٹکُمُ الامرانہ:173' کے جواب سے ہماری سرشت میں پروردگار کی ہتی پرایمان کا جو مادہ داخل ہوا تھا ابھی بھی ای قدرتازہ ہے۔ آج بھی ہم ہرطالب حق کے لئے خداتعالے کی ہتی کی تائیر کے دلائل سے لبریز جام لئے ہروقت خدمت کے لئے تیار ہیں۔ ترجہ:زاہدہ بہشرصاحب) 15. ما از پئے هرتشنه لیے آپِ حیاتیم ما آپِ حیا تیم بصد نشیهِ صهباء 16. مااز پئے هردرد دوائیم و شفائیم ما فضل خُدا ئیم پئے چارہِ مرضا

ہر پیاسے کے لئے زندگی کا جام ہمارے ہاتھ میں ہے۔ہمارے زندگی بخش جام میں خداکی محبت کی گہری مستی اور کیف ہے۔ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے ہرد کھاور در دکی دواموجود ہے۔

> 17. ما منجئى هر غرقه وطوُفانِ ضلاليم ما كشتى ونوحيم دريس سيلِ بلاها 18. ما صحبِ بنى احمد موعود خدائيم ما حرب خدائيم پئے شوكتِ طها

ہم طُو فانِ گمراہی میں ہرڈُ و بنے والے کے نجات دہندہ ہیں۔اِس زمانے کے مصائب کے طُو فان سے بچاؤ کے لئے ہم نُوح علیہالسلام کی کشتی ہیں۔ ہم خُدا کے احمدِ موعود الطّیٰلا کے بیٹیے (مصلحِ موعودؓ) کے ساتھ ہیں۔ہم خدا کی جماعت ہیں اوررسول پاک ٹیٹیل کی شان وشوکت طاہر کرنے کے لئے کمریستہ ہیں۔

19. ما بانگِ صفیریم بصد جذبِ جهانگیر تسا جسمع کنیم از رهے مرغانِ حرم را 20. ما کاسرِ اصنام و صلیبم بحجت ما حُجّبِ حقیم چو صد نیّرِ بیضاء

ہم خدائی پرندے ہیں ہماری دنیا بھر میں گونجق ہوئی محبت بھری آ واز پر دنیا کے کونے کونے سے ربّ کعبہ کی محبت میں سرشار پرندے جمع ہورہے ہیں۔ ہم سورج جیسی چمکدار سچی اورقطعی دلیلوں کے ساتھ بتوں اورصلیوں کو تو ڑنے والے ہیں۔

21. ما قاتلِ خنزیر و شریریم به هر سُو ما دافع هر فتنه و شرّیم زِ هر جا 22. ما طاقتِ هر علم و هدائیم به تقدیس ما قوّتِ تقدیس خدائیم به دنیا

ہم ہر طرف (دلیل ویُر ہان کے ساتھ ) خز رصفت شریروں کا مقابلہ کرے ہر جگہ سے شراور فساد مٹانے والے لوگ ہیں۔ ہماری طافت علم اور رہنمائی کا سرچشمہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی کی قوّت ہے۔ ہماراو جود دنیا میں خدا تعالیٰ کی تقذیس کی تا ثیرو ہر کت سے قائم ہے۔

23. ما مظهر آیاتِ جمالیم و جلالیم ما هادی و نوریم در فتنه صمّاء عماسر وجود از پئے تکوینِ خدائیم ما نور شهودیم بهر مشهداً جلے

ہم (احمدی، حضرت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی) جلالی اور جمالی دونوں شانوں کے صرف گواہ ہی نہیں بلکہ ان سے فیض یاب بھی ہوئے ہیں۔ ہم اس پُرفتن دور میں اندھیروں میں بھٹکتے لوگوں کی ہدایت ونجات کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ہمارے وجود کا اصل مقصد خدا تعالی کے ازلی وابدی نورکو پہچاننا اور اسی اعلیٰ نورکی طرف لوگوں کی رہنمائی کرناہے۔

25. هـر منــزلِ مــا منــزلِ صد وادىء ايـمن هـر هــكلِ مــا هـيكلِ قـدس است چو بطحا عــ هـر هـــالكِ ســر گــرم دريــ منــزلِ آداب هـــدار كــه ايــ ره دم تيـغ اســت نـه صحرا

(ہم مینے زماں علیہِ السلام کے بیروکار ہیں) ہماری ہرمنزل وادگا ہمن ہے ( یعنی ہرمنزل پرخدا تعالیٰ کی تائیدات جلوہ گر ہیں )۔ اور ہماری ہرعباوت کا حقیقی مرکز ومحور کعبداوررتِ کعبہ ہے۔ ہروہ خض جواس جاہ وجلال کے دربار تک رسائی چاہتا ہے، (اسے یا درہے کہاس عالی دربارتک رسائی آسان نہیں) بیراستہ زم ریت کے صحرا سے نہیں گزرتا بلکہ تیز تلوار کی دھار کی مانند ہے۔

> 27. قدسی! تو بایس نطق بجو محرم اسرار کایس حکمتِ لاهوت زنا محرم اخفے ا

قدی ایرعالم بالاسے متعلق تیری پُر از اسرار با تیں تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں نورِاعلیٰ تک رسائی پانے کی جوت گلی ہو۔ بیآ سانی حکمت کے گہرے راز ایک عامی کے نہم وادراک سے بالا ہیں اوراسکی سوچ کی رسائی بھی ان راز وں تک ممکن نہیں!! نحمل لاونصلي على رسوله الكويم

بسمر اللهالرحمين الرحيمر

مرم ومحترم اميرصا حب امريكه بتوسط كرم وكيل التبشيرصا حب لندن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اُمیدے آپ بخیریت ہو نگے۔

الله تعالى آپ كومقبول خدمات سلسله بجالانے كى توفىق عطافر مائے اوراپ فضل سے ان مساعى ميں بركت ۋالے، آمين ـ

كتب حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كے انگريزي تراجم اور نظر ثاني كے سلسله ميں حضورانور كا تاز ه ارشاد ہے كه:

" انگاش تراجم کے لئے تو بیرون پاکستان جماعتوں مثلاً امریکہ وغیرہ سے اعلان کروا کریاکسی اور طریق سے اچھے ترجمہ کرنے والے تلاش کئے جا سکتے ہیں جہتوں سے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔"
سکتے ہیں جو ترجمہ اور کمپوزنگ دونوں جہتوں سے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔"

اس ارشاد کی تعمیل میں جہاں دوسرے اقد امات اٹھائے جارہے ہیں وہاں خاکسار آنمکر م سے بھی گزارش کرتا ہے کہ آنمکر م اُن احباب وخوا تین کی نشاند ہی فرماویں جوانگریزی اور اُردو ہر دوزبان کے محاورہ پر کا مل عبورر کھتے ہوں اوراس کام کے لئے موزوں ہوں۔ ایسے احباب وخوا تین سے'' از الداوہام'' کے پہلے 5 صفحات کا نمونے کا ترجمہ کر کے بھجوا دیں تامعیار کا اندازہ کیا جاسکے اوران کوکوا نف وایڈریس سے بھی مطلع فرماویں۔ علاوہ ازیں ملکی جماعتی رسائل واخبارات میں بھی یہ اعلان بار بارشائع کروادیں۔ جزاکم اللّداحسن الجزاء۔

دُعا وَل كَي درخواست كے ساتھ

والسلام

خاكسار

محمعلی (رستخط)

وكيل التصنيف

تحريك جديدربوه

نوٹ: تمام ایسے احباب جواُردو سے انگریزی زبان میں ترجمہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نام محتر م امیر صاحب امریکہ کی خدمت میں درج ذیل پت پرارسال فرمائیں:

Dr. Ahsanullah Zafar 15000 Good Hope Road Silver Spring, MD 20905